

### منظو

حقیقت سے افسانے تک

## منٹو

حقیقت سے افسانے تک

شبيم حنفى



#### ©صباهيم حنفي

اشاعت اول : اكتوبر ٢٠١٢ء

يرورق : صدف چنتائی

ليزر ثائب سينگ: إنك گرافكس، و بلي

طباعت : ایجی ایس آفسیٹ پرنٹرز ،نئ دہلی

زيرِ اجتمام : عبدالمغنى، جمال محمد عبدالله

ناشر : وتی کتاب کمر

۳۹۶۱ - گلی خانخانان، جامع مسجد، دبلی - ۲ • • • ۱۱

قيت : 400₹

ISBN: 978-81-910621-9-9

Manto: Haqeeqat se Afsane tak

Shamim Hanfi

PRICE: ₹400



3961-Gali Khankhanan, Jama Masjid, Delhi-110006

Email: dillikitabahar@gmail.com

http:dillikitabghar.wordpress.com

Phone:00-91-11-23252696 Mobile: 9818530916, 9810276424

انیس ناگی کی یاد میں احمد مشاق اور زاہد ڈار

#### ترتيب

پيش لفظ ٩

دستاويز

منٹواور فحاشی ۱۵ منٹو: ہتک کے حوالے سے کے کے ہمزادکی تلاش ۹۱ منٹوصیمز ۱۱۳ رام چندرن: ڈرائنگز ۲۹

منٹو : اپنے دفاع میں

سفید جھوٹ ۱۳۱ افسانہ نگار اور جنسی مسائل ۱۵۳ کسوٹی ۱۵۹ عصمت فروشی ۱۲۵

هائي كورث ججمنث ١٧٩

#### مباحث

تقسیم کا ادب اور تشدّ د کی شعریات ۱۸۹ ادب میں انسان دوستی کا تصور: ایک سیاہ حاشیے کے ساتھ ۲۳۳

فوليو: رام چندرن ۲۵۵

#### اختتاميه

منٹو کے زمان و مکان 120 منٹو: حقیقت سے افسانے تک 1۸۷ منٹو اور نیا افسانہ ۱۰۰۱

## پيش لفظ

منٹو کے بارے میں یہ چھوٹی ی کتاب وجود میں نہ آتی اگر میرے عزیز شاگر د ڈاکٹر عبدالرشید اوران کے بڑے بھائی عبدالمغنی نے مجھے بار باراس کی طرف متوجہ نہ کیا ہوتا۔ لکھنے پڑھنے کی عام سرگرمیوں میں رشید اور تمس الحق عثانی ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں۔ضروری کتابیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں اور خاموثی یا بے دلی کے لمبے وقفوں میں مجھے ٹو کتے رہتے ہیں۔اسی طرح عبدالمغنی نے، جو شعور بھیے یادگار رسالے کی ترتیب وقد وین اور اشاعت کے کاموں میں بلراج مین راکا ہاتھ بٹاتے تھے، اور ان دنوں اپنے قائم کردہ اشاعتی ادارے دتی کتاب گھر' کوسنجالنے میں مصروف ہیں،منٹوصدی کی مناسبت سے کئی باراس کتاب کی اشاعت کا تقاضہ کیا۔

میری کتاب کہانی کے پانچ رنگ ۱۹۸۳ء کے اواخر میں مکتبہ جامعہ کمیٹڈ سے شایع ہوئی تھی۔ اُس کے بعد سے اب تک اس کتاب کے کئی ایڈیشن ہندوستان اور پاکستان سے منظر عام پر آئے، بالعموم اجازت کے بغیر۔اس کتاب میں منٹو پر پچھ مضامین بھی شامل تھے اور بیسب کے سب 'شعور' کی مختلف اشاعتوں میں حجب چکے تھے۔ اب بیہ مضامین زیرنظر کتاب کا بھی حصہ ہیں۔ باقی، نئے مضامین ہندوستان، پاکستان اور امریکہ کے بعض علمی اداروں اور یو نیورسٹیوں کی دعوت پر لکھے گئے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر شملہ (ہندوستان) کے انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز،علی گڑھ مسلم یونیورٹی کے سابق ڈین، پروفیسر قاضی افضال حسین ، لا ہور (یا کستان) کی یو نیورٹی آف مینیجمنٹ سائنسز (LUMS) میں اُردومطالعات کی سر براه پاسمین حمید، اور یو نیورشی آف ٹیکساس ( آسٹن ) میں ہندی اُردو فلیگ شپ اور جنوب ایشیائی ادب اور ثقافت کے شعبوں کے نگران کار ڈاکٹر سیدا کبر حیدر اور ڈاکٹر رویرے اسٹیل کا شکریہ ادا کرنا ہے۔لمز (LUMS) میں منعقدہ کانفرنس میرے لیے منٹوصدی تقریبات کی پہلی کڑی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ جیران کن تجربہ میرے لیے یو نیورٹی آف عیساس (آسٹن) کے مختلف ندا کروں میں شرکت کا تھا۔ وہاں امریکی اورمیکسیکن طلبہ و طالبات کے علاوہ اُردو کے ساتھ ساتھ دوسری ہندوستانی اورمغربی زبانوں ہے تعلق رکھنے والے اسکالرز نے جس ذوق وشوق اور بصیرت کے ساتھ منٹو پر اپنے مقالے پیش کیے، ان سے منٹو کی غیر معمولی اپیل کا اندازہ بھی ہوا۔ عام تاثر کے برعکس، پیاحساس بھی ہوا کہ منٹو کے افسانوں میں تعبیر کی ایک ہے زیادہ سطحیں ، نت نے زاویوں سے دریافت کی جاسکتی ہیں ، اور یہ کہ منٹو کا فن'' اُردو دنیا'' سے باہر والوں کے لیے بھی کتنا پرکشش ہے۔ زبان کا اسٹر کچر اور بیان کے اسالیب منٹو کے لیے صرف اظہار کے ذرائع تھے، بجائے خود اس کا مقصد نہیں تھے۔ زبان و بیان اورلفظوں پرمنٹو کا اپناتھم چلتا ہے۔ وہ ان کا تابع فر مان نہیں ہے۔ یہ بات بہت معنی خیز اوراہم ہے کہ منٹو کی تحریریں مانوس یا نامانوس زبانوں میں منتقل ہونے کے بعد بھی کیساں توجہ ہے پڑھی جاتی ہیں اور ترجے میں ذرا بھی ضایع نہیں ہوتیں۔ ان میں داخلی توانائی کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔

اس کتاب میں میرے دوست اور ملک کے مشہور و ممتاز مصور اے. رام چندرن کے فولیو منٹوتھیمز (آگینگز) اور منٹو کے نصف درجن افسانوں پر مبنی ڈرائنگز کے عکس بھی شامل ہیں۔ یہ منٹوتھیمز (آگینگز) اور منٹو کے نصف درجن افسانوں پر مبنی ٹر رائنگز کے عکس بھی شامل ہیں۔ رام متاع بے بہا بھی بلراج مین راکی وساطت سے تمیں پنیتیس برس پہلے منظر عام پر آئی تھی۔ رام چندرن کی مادری زبان ملیالم ہے۔ میں نے ایک زمانے میں، جب ہم ہر شام جمنا کے کنارے میلوں ساتھ شہلا کرتے تھے، منٹوکی کہانیاں، فروغ فرخ زاد کی نظمیس اور اُردونٹر ونظم کے کئی نمائندہ حصے اضیں سنائے تھے۔ منٹوکھیمز اور ڈرائنگز کے فولیواسی عہد آ وارگی کی یادگاریں میں۔ خیال آیا کہ اس کتاب میں بھی انھیں محفوظ کردینا چاہیے۔

کتاب میں منٹو کے پچھ مضامین بھی شامل کردیے گئے ہیں۔ان سے منٹو کے بنیادی سروکاراور اس کی اخلاقی تفتیش کی ایک تصویر بھی بنتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ منٹو پر معتر ضانہ انداز کی جو تحریر بیں سامنے آئیں، ان کے جواب میں خود منٹو کی بیتح ریں اس کے تمام نقادوں کے مضامین اور کتابوں سے بہتر ہیں۔ اچھے اوب کی سمجھ کے معاملے میں بھی، منٹو اپ عہد کے بیشتر نقادوں سے آگے تھا، خاص طور پر، ترقی پند ناقدین نے منٹو کی تعبیر جس طرح کی ہے، بیشتر نقادوں سے آگے تھا، خاص طور پر، ترقی پند ناقدین نے منٹو کی تعبیر جس طرح کی ہے، اس سے منٹو کی بہنست خودان ناقدین کی اپنی سوجھ بوجھ کے بھید زیادہ کھلتے ہیں۔

مجھے اس کتاب کو مرتب کرنے سے پہلے انیس ناگی کی یاد بار بار آتی رہی۔ ایک روز پنجاب پبلک لائبریری میں جب وہ کتابوں میں گم تھے، اچا تک موت نے انھیں آلیا۔ یہ کتنا پا کیزہ اور باوقار خاتمہ تھا۔ ایک علم دوست شاعر اور ادیب کا۔ میرے دل میں انیس ناگ سے دوستانہ تعلق کی بڑی قدرتھی۔ وہ منٹو کے عاشق تھے اور منٹو ہی کی طرح کھرے، بے لوث اور تچی تخلیق زندگی گزارنے والے۔ وہ ہمیشہ متنازعہ بھی رہے اور ان کی بہت می رایوں سے اتفاق کرنا مشکل ہے۔ مگر ان کی شخصیت تھی۔ مجھے وہ ہمیشہ یاد

آتے رہیں گے،معاشرتی اور شخصی خسارے کے شدیدا حساس کے ساتھ۔انیس ناگی جیسے افراد تاریخ میں اپنی جگہ ہمیشہ کے لیے خالی حجبوڑ جاتے ہیں۔گریہ تاریخ ہر کس و ناکس کے لیے تو نہیں ہوتی!

کتاب کا سرورق لا ہور کی نوجوان مصورہ صدف چغتائی کا بنایا ہوا ہے جوایشیا کے نامور آرشٹ مرحوم عبدالرحمٰن چغتائی کی بھیتجی ہیں۔ بیتصویران کی اجازت سے شایع کی جارہی ہے۔

منسيط منسيط وتي: ٨ تمبر١٠١ء

منٹواور فحاشی منٹواور فحاشی منٹو: جک کے حوا کے سے ہمزادی تلاش منٹوقیمز

# منطواور فحاشي

منٹوایک واقعے کا عنوان ہے، ہمارے افسانوی ادب کی تاریخ کے شاید سب سے اہم اور بامعنی اور کھمل واقعے کا۔اس واقعے کا آغاز اُس کی پہلی کہانی کے ساتھ ہوا تھا۔ اب اگر آپ کسی ادبی مورّخ سے رجوع کریں تو وہ بتائے گا کہ اس واقعے کا نقطۂ اختتام 1900ء کے ماہ جنوری کی اٹھارویں تاریخ ہے ۔۔۔ وہ لحمہ جوخود منٹو کے لیے اس واقعے کے تسلسل سے بیزاری کا شدید ترین لحمہ تھا اور جب مرنے سے پہلے بار باراس کے ہونؤں پر بیالفاظ آئے تھے کہ 'اب بید ذکت ختم ہوجانی چاہے!' لیکن بیا یک ایک ذکت تھی جومنٹوکی موت کے ساتھ بھی ختم نہ ہوگی۔ اس لمحے نے منٹوکوا پنے مقد مات کی بیروی سے تو نجات دلادی گر آ نریبل جسٹس نہ ہوگی۔ اس لمحے نے منٹوکوا پنے مقد مات کی بیروی سے تو نجات دلادی گر آ نریبل جسٹس منٹوکی ذات کے ساتھ ایک فرق کے وجود کو نگ ادب قرار دیا تھا، اس لمحے کے بعد بھی زندہ رہے اور منٹوکی ذات تھی ہو اور نگری کو بر سے کے اسالیب جنمیں ہم کسی فرد سے مختص رخصت ہوجا کیں، سوچنے، جینے اور زندگی کو بر سے کے اسالیب جنمیں ہم کسی فرد سے مختص رخصت ہوجا کیں، مولے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ای طرح ایک اور اسلوب ملامت، دشام کرسکیس، جول کے تول قائم رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک اسلوب منٹوکی ذات تھی جوا پی طرح ایک اور اسلوب ملامت، دشام زمانی رشتوں سے انقطاع کے بعد بھی زندہ ہے۔ ای طرح ایک اور اسلوب ملامت، دشام نرانی رشتوں سے انقطاع کے بعد بھی زندہ ہے۔ ای طرح ایک اور اسلوب ملامت، دشام

اورا حنساب کا وہ قبرِ بے پناہ ہے جس کا سرچشمہ بھی میزان عدل کے تماشہ گر رہے، بھی ترقی پند اور تغییر پند ناقد اور قاری۔ سویہ اسلوب بھی کسی نہ کسی سطح پر اب تک سانس لیے جارہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے برسر پرکار ہیں۔

یہ اندوہ ناک سلسلہ اُس وفت تک جاری رہے گا جب تک زندگی ہے آتھے سے اور کرنے اور زندگی ہے آئکھیں جرانے کا طور عام رہے گا۔ زندگی کی بنیادی سچائیوں کی طرح کچھ فریب بھی وقت اور مقام کی قید ہے ماورا ہوتے ہیں اور ان کے ایک دوسرے سے نگرانے کاعمل مجھی ختم نہیں ہوتا۔ایسا نہ ہوتو شاید ان کی پہچان بھی باتی نہ رہ جائے۔زندگی کی کو کھ ہے جنم لینے والی ہرحقیقت، ہر جذبے، ہر قدر، ہر رویتے کی حیثیت اضافی ہوتی ہے اور ان کی شناخت قایم کرنے کا سب سےمعتبر ذریعہ وہ آئینہ ہے جو کسی مختلف،متضاد اورمتصادم رویتے کے انعکاس کا وسیلہ بنتا ہے۔منٹو کی انفرادیت اور اُس کی ترکیب میں شامل عناصر کی دریافت بھی ہم اُن ضدول کے حوالے سے کرتے ہیں جن کا منظر نامہ منٹو کی ادبی روایت یا اُس کے عہد کی ادبی صورت حال سے قطع نظراً س کے معاشرتی ماحول نے ترتیب دیا تھا۔جس کی اساس منٹو کے حال کے علاوہ اُس کے ماضی پر بھی قائم ہے۔جس کے دریچوں سے گزر کر ہم تک گزشتہ ز مانوں کی بساط پر تھیلے ہوئے متعدد اور متنوع انسانی تجربات کے اُجالے اور اندھیرے کی رسائی ہوتی ہے۔ جو بیک وفت پرانا بھی ہےاور نیا بھی چناں چہ ماضی اور حال کو ایک دوسر ہے ے الگ کرنے والی منحنی لکیر کومٹاتا ہے اور کم از کم منٹو کی حد تک قصه ٔ جدید وقدیم کو دلیل کم نظری تھہرا تا ہے۔

شایدای لیے منٹوکی حیثیت ایک ایسے مسئلے کی ہے جودائم اور مستقل ہے۔ اس مسئلے کو اپنے اپنے طور پرطل کرنے کی کوشش بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں منٹو کے ناشر اور قاری اور نقاد اور مختسب بھی شامل ہیں۔ کسی کے نزد یک اس مسئلے کا اقتصادی پہلوسب سے امر قاری اور نقاد اور مختسب بھی شامل ہیں۔ کسی کے نزد یک اس مسئلے کا اقتصادی پہلوسب سے امر میں جاتا ہے۔ کوئی اسے کیس ہسٹری کے طور پر پڑھتا ہے اور نفسیات جنسی کی اصطلاحوں

میں اس کی اُلجھنوں کا سرا ڈھونڈ تا ہے۔ پچھاس میں لڈت اندوزی کے سامان تلاش کرتے ہیں۔ پچھا ہے جمالیاتی تقاضوں کی تکمیل کا۔ان میں سب سے دلچسپ احوال فرقه ً ملامتیہ کے اُن صاحبان ذی شان کا ہے جن کے لیے منٹو کے آسیب کا وجود ایک مستقل پریشانی کا سبب ہے کہ اُس کے شریر قدموں کی جاپ گلِ منظر کی دید کے مقدس اور مطتبر عمل میں بار بار مانع آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مصیبت کا علاج اوب کی اصطلاحوں کے بس کانہیں چناں چہ یہ جوا اُٹھانے پران کی طبیعتیں آمادہ نہ ہوئیں اور انھوں نے ہاتھوں میں سنگریز ہے سنجال لیے۔ یہ بارشِ سنگ ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ اس ذلت کالتلسل بھی ہنوز قائم ہے جس نے منثو کے حواس کو تھاکا ڈالا تھا۔ اس لیے ہم یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ منٹو کا وجود جس واقعے سے عبارت تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ اُس کی موت کے ساتھ نہ تو جینے کا وہ اسلوب ختم ہوا ہے، نہ لکھنے کا۔میرے اس جملے کا مطلب وہ ہرگز نہیں جو قواعد اور صرف ونحو کے ماہرین سمجھیں گے۔عسری نے منٹو کی ذات کو زندگی کے ایک اسلوب سے تعبیر کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ منٹوان معدود سے چندادیوں میں ہے جن کے یہاں جینے اور لکھنے کے مفاہیم لغوی نہیں ہوتے اور مراداْ ایک ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس کے بارے میں کوئی بھی گفتگوصرف اس کی عام انسانی شخصیت کے حوالے ہے نہیں کر سکتے ۔ اُس کا جینا اور اُس کا لکھنا ایک دوسرے کا تکملہ ہیں اور اپنے باہمی ادغام ہے اس ا کائی کوجنم دیتے ہیں جو ایک مسلسل ،مخرّ ک ،نمویذ ر اور وقت اور مقام کی سطح سے بلند تر ، غیر محصور اور غیر متعیّن واقعے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس صورت حال نے منٹو کو ایک انو کھی اور اٹل اور بعض اعتبارات ہے ایک نا قابلِ تسخیر توانائی کا علامیہ بنادیا ہے۔اُس کے ہر پڑھنے والے پر بیشرط عاید ہوتی ہے کہ منٹو کے بارے میں کسی بامعنی گفتگو کا ارادہ کرنے ہے پہلے وہ اُن تقاضوں کو سمجھے جنھیں اس کے افسانوں سے الگ کسی بھی فکری یا اخلاقی یا جذباتی سطح پر سمجھناممکن نہیں ہے۔ بنیادی طور پرمنٹو کا چیلنج ایک ا دب تخلیق کرنے والے کا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کی حقیقت سے انکار کرنے والا نہ منٹو کی شناخت کا دعوے دار ہوسکتا ہے نہ زندگی کے اُن لا زوال منطقوں کا جن کا شناس نامہ منٹو کی تحریریں ہیں۔ اپنی اس حیثیت کا اندازہ خود منٹو کو بھی تھا چناں چہ اس نے بھی بھی کسی قدر ، نظریے ، اظلاقی یا تہذیبی تصوّر یا مصلحانہ جوش اور جذبے کو اپنی بیسا تھی بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ اس رمز ہے باخبر تھا کہ ایک اویب کی حیثیت ہے جن حقوق کی ادائیگی کا باراس نے سنجال رکھا ہے اس سے زیادہ کی متحمل ایک فرد کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ظاہر ہے کہ منٹو جسے اور برشخص سے ، خواہ وہ منٹوبی کیوں نہ جو ، چند تقاضوں کی جمیل کا مطالبہ کرتی ہے۔ چنانچہ منٹو کے ناخن پر بھی چندگر ہوں کا قرض مسلط رہا۔

منطنارا گوشت کا مقدمة قریب قریب ایک سال جلاد ماتحت عدالت نے مجھے تمین ماہ قید بامشقت اور تمین سورو ہے بجر مانے کی سزا دی۔ سیشن میں ایپل کی تو بری ہوگیا۔ (اس تھم کے خلاف سرکار نے بائی کورٹ میں ایپل دائز کر رکھی ہے۔ مقدمے کی ساعت ابھی تک نہیں ہوئی)

اس دوران میں مجھ رہے جو گزری اس کا کچھ حال آپ کومیری گناب مفیندا گوشت کے دیا ہے بعنوان زھتِ مہر درخشان میں مل سکتا ہے۔ دماغ کی کچھ عجیب ہی کیفیت تھی ۔ مجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ کاھنا حجوز دول یا احساب سے قطعا ہے بروا ہو کر قلم زنی کرتا رہوں۔ سجے ہو چھے تو طبعت اس قدر کھٹی ہوگئ تھی کہ جی جا ہتا تھا کوئی چیز الاٹ ہوجا کے تو آرام سے کسی کو نے میں میٹھ کر چند بری قلم اور اوب سے موجا کے تو آرام سے کسی کو نے میں میٹھ کر چند بری قلم اور اوب سے دور رہوں۔ دوائی میں خیالات بیدا ہوں تو اُحسیں بھائی کے شختے برائکا

دوں۔الائمنٹ میسر نہ ہوتو بلیک مارکٹنگ شروع کردوں یا نا جائز طور پر شراب کشید کرنے لگوں۔ آخر الذکر کام میں نے اس کیے نہ کیا کہ مجھے اس بات كا خدشه تھا كەسارى شراب ميں خودىي جايا كروں گا خرچى ہى خرجے ہوگا۔ آمدن ایک میسے کی بھی نہ ہوگی۔ بلیک مارکٹنگ اس کیے نہ كرسكا كدسرمانيه مإس نهتها- ايك صرف الأمنث تقى جوكارة مد ثابت ہو عتی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی مگر بہوا قعہ ہے کہ میں نے اس کے لیے کوشش کی۔ بچاس رویے حکومت کے خزانے میں جمع کرا کے میں نے ورخواست دی کہ میں امرت سر کا مہاجر ہوں۔ بار موں اس لیے مجھے مسى بريس ماسنيمامين كوئي حصدالا ف فرمايا جائے۔ ورخواست کے فارم جھے ہوئے تھے۔ ایک عجیب وغریب فتم کا سوالیہ تھا۔ ہرسوال اس تشم کا تھا جو اس امر کا طالب تھا کہ درخواست کہندہ پیٹ جر کے جبوٹ بولے۔ اب ہے بیب مجھ میں شروع ہے رہا ہے کہ حجوث بولنے كا سابقہ بیں ہے۔ میں نے الائمنٹ كرانے والے بوے بڑے گھا گھوں سے مشورہ کیا تو انھوں نے کہا کتمہیں حجوث بولنا ہی یزے گا۔میں راضی ہوگیا۔ لین جب حصے ہوئے فارم کی خالی جنہیں تجرنے لگا تو رویے میں صرف دویا تمین آنے حجوث بول سکا۔ اور جب انٹرونو ہوا تو میں نے صاف صاف کہدویا کہ صاحب جو کچھ ورخواست میں ہے بالکل حجوث ہے۔ سچی بات ہے ہے کہ میں ہندوستان میں کوئی بہت بوی جائداد حجوز کے نہیں آیا صرف ایک مكان تھا اور كس -آب سے ميں خيرات كے طور پر چھييں مانگتا - ميں بزم خود بہت بڑا افسانہ نگارتھا، کین اب مجھے محسوس ہوا کہ بیکام میر بے بس کانہیں۔ اللہ میاں میں ایم اسلم اور بھارتی وت کوسلامت رکھے۔ میں ان کے حق میں اینی افسانہ نگاری سے سبک سر ہوتا ہوں اور صرف اتنا جا ہتا ہوں کہ حکومت مجھے کوئی ایسی چیز الاٹ کرد ہے جس کے لیے مجھے کام کرنا پڑے اور اس کام کی اجرت کے طور پر مجھے پانچے حجے سورو پیدیا ہوار مل جا یا کر ہے۔

سعادت حسن منفو لا جور ـ اارجنوری ۱۹۵۲ء (منعجفر شتے)

٢

منٹو نے زندگی کا جواسلوب اختیار کیا تھا وہ خطرناک ہو، تک پیچیدہ اور پُر فریب ہے۔ اس زندگی کی سچائیوں کے گردایک ایسا غبار آلود ہالہ ہمہ وقت ہمیں گردش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ بعض او قات سچائیاں نظر ہے او جھل ہو جاتی ہیں اور ہماری بصارت صرف اُس ہالے میں اُلجھ کررہ جاتی ہے۔ یہ ہالہ بیک وقت اس کی زندگی اور اس کی تحریر دونوں کے چہار اطراف پھیلا ہوا ہو ہے دفتو سے فیط نظر اُس کے احباب اور سادہ لوح ناقدین نے بھی خاصی گرداُڑائی ہے۔ شاید منٹو کی اپنی مرضی کو بھی اس معالمے میں خاصا دخل حاصل تھا۔ دوسروں سے مختلف، انو کھا اور غیر متوقع دکھائی دینے کی ایک شرارت آ میز آرز ومندی، ایک معمولی می بات کو کسی نئے اسرار زاویے سے اس طور پر کہنے کی خواہش کہ سننے والا چونک پڑے اور حیرانی سے دو چار ہو، پیر اسرار زاویے سے اس طور پر کہنے کی خواہش کہ سننے والا چونک پڑے اور حیرانی سے دو چار ہو، سے روتیہ بنیادی طور پر ایک جمالیاتی بُعد رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی تجربات کی بیشتر صورتیں زندگی کے معمولات ہی کا حصہ ہوتی ہیں۔ اکثر لکھنے والے ان معمولات کو وقار عطاکر نے کے لیے ان کے بیان میں وہ سہل الحصول اور آزمودہ نسخہ استعال کرتے ہیں جے ایک سطی قشم کی

جذباتیت زدگی سے پیدا ہونے والے بے بضاعت تفکر یا اخلاقی پوز کا نام دیا جاسکتا ہے۔
حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس عمل کی سوقیت کو پہچانے میں ناکام
دہ جاتے ہیں اور سچائی پر فریب کو،فن پر طلافروثی کو اور انکشاف حقیقت پر ایک بے روح لفاظی
کو ترجے دینے کے عامیانہ رویتے کا شکار ہوجاتے ہیں۔ بیساری خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے
کہ مسئلے کی فئی اور جمالیاتی جہتوں کو نظر انداز کر کے وہ اس کی جذباتی ،فکری اور اخلاقی تعبیرات
کے صحرا میں حقائق کے زرومال کی جبتو کرتے ہیں۔ ایس صورت میں منٹوکی اصل شخصیت کا نگاہ
سے او جسل ہوجانا فطری ہے۔

ادب میں اس رویتے کی پسماندگی کو ایک سرمایۂ افتخار کی حیثیت دینے کی ذیبے داری اُن ترقی پیندوں پر عاید ہوتی ہے جنھوں نے فن اور شخصیت کے روابط کو سمجھنے میں غلطی کی اور ان کے درمیانی فاصلے کی حقیقت ہے بھی بے نیازانہ گزر گئے۔اصل میں ان کا مسئلہ ادب تھا ہی نہیں۔ایک نسخۂ کیمیا کی جنبوے مدام کا پچھاندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ بعض جغادری قتم کے ترقی پسند جعفر ز ٹلی کے کلیات میں ساجی بغاوت کے چند نشانات کی دریافت کو ا بنی تلاش کا حاصل سمجھ بیٹھے، ایک لمحے کے لیے بھی بیسو ہے بغیر کہ ادب سے گالی کا کام لینا اور گالی کو ادب بنانا دو قطعاً مختلف بلکه متضاد رویتے ہیں۔ ایک کی اساس جذباتی اور ذہنی اشتعال پر ہے، دوسرے کی ادب کے جمالیاتی اور فئی عمل پر۔ یہی وجہ ہے کہ منٹو کو مردود و مطعون قرار دینے والوں میں مولوی اور منصف، صحت مند خیالات کی اشاعت کو ادب کا نصب العین سمجھنے والے مدیران رسائل اور مملکت خداداد کے ساجی مصلح اور معمار، علامہ تا جور نجیب آبادی اور ترقی پسند نقاد سب کے سب ایک ساتھ صف آرا دکھائی دیتے ہیں۔ ردِعمل کی کم وہیش ایک ہی سطح کا اظہاران تمام اصحاب کے یہاں ہوا ہے۔ان میں بیشتر ادب کی ابجد ہے بھی ناواقف تھے اور جنھیں ادب فہمی کا دعویٰ تھا، ان تک پیاطلاع پہنچ نہیں سکی تھی کہ جدید ادب کے بنیادی تصورات میں ہے ایک تصور پیمعروف اور مانوس حقیقت بھی ہے کہ کوئی بھی انسانی تجربہ، جو ایک جمالیاتی جہت ہے ہم رشتگی کا امکان یکسر کھونہ بیٹھا ہو، ایک ادیب کا تجربہ بن سکتا ہے۔ کوئی بھی ایبا تجربہ فن کے علاقوں سے باہر نہیں ہے جو ایک فنی عمل کے ذر بعیہ ایک وسیع تر جمالیاتی ہیئت میں منتقل ہونے کی قوت کا حامل ہو۔ ادب میں' فحاشی' بھی ای طرح اپنا وجود رکھتی ہے جس طرح فحاشی ہے بیسر پاک اور منزہ ادب۔اپنے معترضین کی سادہ ذہنی کا منٹو کو بخو بی علم تھا۔ چناں چہ عدالتوں میں اینے بیانات صفائی کے علاوہ منٹو نے ا پنے رویوں کی وضاحت وتعبیر کےسلیلے میں جومضامین لکھے ہیں ان میں اس کا انداز کم وہیش وہی ہے جوغبی طلبا کے ہجوم میں ایک صابر اور نرم خومعلّم کا ہوتا ہے۔ اس کی احتساب گزیدہ کہانیوں پر اس کےمعترضین کا اشتعال ہے سبب نہیں تھا،خودمنٹو نے ارادۃُ اس کا جواز فراہم کیا تھا۔میرا خیال ہے کہ ان حلقوں کی جانب ہے اگر ردِّعمل کا اظہار اشتعال کی اُس سطح پر نہ ہوا ہوتا تو منٹوکو مایوی ہوئی ہوتی۔جس لکھنے والے کے نز دیک اینے قارئین کو مشتعل کرنے کا عمل ایک ناگزیر جمالیاتی اور تخلیقی ردِعمل کو دعوت دینے کی غایت سےمملو ہو، اس کےعمل کی کامیابی کا انحصار ہی اس حقیقت پر ہے کہ اس کے قارئین متوقع اثر قبول کرنے سے معذور نہ رہ جائیں۔اس سلسلے میں پیمفروضہ بہت مضحک ہے کہ بدی یالذت اندوزی کاعمل فتی تجربے کا حقیہ بننے کے بعدا پنی اصلیت ہے سرتا سرلاتعلق ہوجائے اور گناہ ایک کارِ خیر کی شکل اختیار کر لے۔اس متم کی قلب ماہیت تخلیقی تجر بے کی سطح پر بعیداز قیاس تو نہیں ہے،لیکن اے کسی حتمی اصول کی حیثیت دینا بھی غلط ہے۔ اب رہا اس قاری کا مسئلہ جوفکشن کے ہرتج ہے کو ا پے عمل کی بساط پر ازسرِ نوخلق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حقیقت کے عام تصوّ رکو اُسی کے تخلیقی تصوّ ر ہے ممیّز کرنے کی استعداد ہے ہے بہرہ ہے تو اس میں قصور افسانہ نگار ہے زیادہ اُس کی اپنی ذہنی اور تہذیبی تربیت اور ادراک کا ہے۔ انسانی معاشرے میں ایسے جری اورمہم پندافراد بھی مل جائیں گے جودین اور طبتی کتب کے صفحات پر بھی اپنے جنسی جذبات کو توانائی بخشنے والے عناصر تلاش کرلیں گے۔ اب سے بہت آ گے ۱۸۳۳ء میں نوح ویسٹر نامی ایک بزرگ نے تو انجیل مقدس کی زبان اور بعض اصطلاحات میں ترمیم و تنیخ کی ضرورت محسوس کی تھی اور اپنے تئیں '' فخش الفاظ' اس سے خارج کردیے تھے۔ اصلاح پندی کے اس مولویانہ جوش کی مبالغہ آمیز صورت یہ واقعہ ہے کہ گزشتہ صدی کے ایک نامعلوم مبقر نے انجیل پر تبعرہ کرتے ہوئے ایک جریدے میں اس رائے کا اظہار کیا کہ اس مقدس کتاب کی زبان '' انتہا ئی فخش ہے اور اس لائق نہیں کہ اسے کسی مہذب مجمع میں دہرایا جاسکے۔'' جب ایک ایس کتاب کی خشت کے سلسلے میں، جے ہماری زمین پر بسنے والے کھوکھا افراد انسانی معاشرے کی فلاح اور نجات کا واحد ذریعہ قرار دیتے ہیں، اس نوع کے ردِعمل کا اظہار ممکن ہے تو ہمیں علا مہ تا جور نجیب واحد ذریعہ قرار دیتے ہیں، اس نوع کے ردِعمل کا اظہار ممکن ہے تو ہمیں علا مہ تا جور نجیب آبادی کے ان الفاظ پر چیرت نہ ہونی جا ہے کہ:

' محفدا گوشت کسی مسجد میں یا کسی مجلس میں جائتی حثیب میں سنتا بہندہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی بڑھے تو انہا سرسلامت کے کرنہ جاسکے۔ جالیس سالہ اولی زندگی میں الیا ذلیل اور گندہ ضمون میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔

یہ بات تو منٹو کے حافیہ خیال میں بھی نہ آئی ہوگی کہ اس کا کوئی افسانہ جمعہ کی نماز کا خطبہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر اگر جماعتی حیثیت ہے اسے اپنی بات کے سُنے جانے کا گمان بھی ہوتا تو اس نے ایک افسانہ نگار کے بجائے ان طلافروشوں کا اسلوب اختیار کیا ہوتا جو کسی عام شاہراہ کے کنارے اپنی دکا نیں سجاتے ہیں یا تخلیقی فن کار کے بجائے کسی جادو بیان خطیب کے لیج میں کلام کرتے ہیں۔ اس نے اپنے قاری سے وہ رشتہ قایم کرنے کی سعی کی تھی جو ایک فرد کا میں کلام کرتے ہیں۔ اس نے اپنے قاری سے وہ رشتہ قایم کرنے کے سعی کی تھی جو ایک فرد کا مرب کی طرح اپنے خلوت کدے میں ایک راہب کی طرح اپنے تجربات کوایک نئی سچائی کا روپ دیتا ہے اور اسے معمولات کی سطح سے اٹھا کر ایک

انکشاف میں منتقل کر دیتا ہے۔منٹونے اس سچائی کے تحفظ کی خاطر بقول عسکری، انا نیت کا ایک حصارا بی ذات کے گرد تھینچا کہ یہی سچائی اس کی انفرادیت ملکیت تھی۔ مگر اس سچائی کے حصول کے لیے، زندگی کی عام اور بین سطح پر اس نے ان تمام افراد، اشیا اور مظاہر ہے ربط استوار کیا جن کے اجتماع سے انسانی تجربات کی تماشہ گاہ ترتیب یاتی ہے اور ان تجربات کی بوقلمونی ، ان کی باہمی آویزش، اور تصادم کے نتیج میں نمویذیر ہونے والی چنگاریوں کا ادراک ہوتا ہے۔ سچائی کے حصول کی اس جنجو میں اس کی خود پسندی بھی مانع نہ ہوسکی کیونکہ بہ حیثیت افسانہ نگار منٹواس رمز ہے آگاہ تھا کہ سچائی کی دریافت اور اس تک رسائی کے لیے تجربے کی کسی ایک مخصوص اور معیقہ سطح کی پابندی، کسی ایک جہت کی شناخت، کسی ایک دائر ہے میں گردش کافی نہیں ہوسکتی۔اس سیائی کو یانے کا امکان سب سے زیادہ اُن لوگوں کے درمیان ہوسکتا تھا جو مسلّمات کی بروا کیے بغیر، عام ساجی اور اخلاقی امتناعات کی قید ہے آزاد زندگی کو اُس کے تمام تر شورشرا ہے اور اس کی ساری ہلا کت آ فرینیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ نیکی کی حقیقت کو سبحضے کے لیے بدی کا اور بدی کے رمز سے شناسائی کے لیے اس کی تہد میں مخفی صداقتوں کا عرفان ضروری ہے۔اسی لیے منٹو نے کسی بندھے تکے اصول یا نظریے یا قدریا ساجی فلفے کے بجائے زندگی کو اُس پیچیدہ اور ہزارشیوہ منطق کے ذریعہ جھنے کی کوشش کی جس کا مواد انسان کا یورا نظام احساس فراہم کرتا ہے۔ اس کے تجربے محض عقلی تجربے نہیں تھے، ان تجربوں کی آ ماجگاہ صرف روح بھی نہیں تھی۔ چنانچہ منٹو نے نہ تو کتابوں کواپنا رہ نما بنایا نہ کسی خارجی تصوّ ر کو۔اے سروکارانسانوں سے تھا، تجریدات سے نہیں۔اور جوقو تیں جیتی جاگتی ذات کوایک تجرید کی شکل دینے میں سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہیں وہ وہی ہیں جنھیں انسانی معاشرہ اخلاقی، تہذیبی اور ساجی اقدار کا نام دیتا ہے۔ ایک اعتبار ہے دیکھا جائے تو پیروتیہ خواہ کتنا ہی نیک اندیش کیوں نہ ہو، اس کی اساس فردکشی بلکہ انسان کشی کے ایک بظاہر بے ضرر اصول پر قایم ہے۔ بادی النظر میں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے گر واقعہ یہی ہے کہ منٹو کے یہاں اپنے

"برے سے برے" کردار کے لیے نفرت یا کراہت کے تاثر کا شائبہ تک نہیں۔ وہ قاتلوں، 
زانیوں، شرابیوں اور محکرائے ہوئے لوگوں کا ذکر بھی اس طرح کرتا ہے گویاان کے اعمال جنسی 
یا جذباتی یا جسمانی تشد و کے عضر سے یکسر عاری ہیں۔ گویا کہ ہر عمل ایک انسانی عام عمل کی 
حیثیت سے زندگی کی کسی نہ کسی حقیقت کا انکشاف کرتا ہے اور بس۔ منٹونے اپنی حدیبیں قایم کرلی تھی:
کرلی تھی:

میں تہذیب و تران کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے بی تگی۔
میں اسے کیٹر سے بہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا اس لیے کہ بیمیرا کام
نہیں، ورزیوں کا ہے ۔ لوگ مجھے ساق کم کہتے ہیں گین میں تخت ساہ کرکا کی جاکہ سے بین گین میں تخت ساہ کرکا کی جاکہ سے بین کامیتا۔ سفید جاک استعمال کرتا ہوں کہ تخت ساہ کی سابھی اور بھی زیادہ نمایاں ہوجائے

\_\_\_ مغنو (ادب جديد)

-

منٹونے اپنی کہانیوں کو جذبات کی بے جامدا ضلت سے جس طرح محفوظ رکھا ہے وہ بجائے خود ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ جذباتی ہونا شرم کی بات نہیں ہے کہ یہ وصف بھی انسان کے مزاج اور طبیعت کا ایک فطری جزو ہے۔ لیکن جب کوئی ادب تخلیق کرنے والا جذبات کی لگام پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوجاتا ہے تو رُسوائی جذبات کی بھی ہوتی ہے اور اس کے تخلیقی کردار کی بھی۔ ایسی صورت میں وہ فن کارنہیں رہ جاتا اور انسانی تج بات کے ادراک کی ایک ایسی سطح پر آن گرتا ہے جو انفرادی بصیرت کی روشن سے یکسر محروم ہوجاتی ہے ادراک کی ایک ایسی سطح پر آن گرتا ہے جو انفرادی بصیرت کی روشن سے یکسر محروم ہوجاتی ہے اور اسپنے عامیانہ پن کے اخفا کی خاطر جذبات کا طلسم باندھتی ہے۔ اس رویتے کو ہم ایک نوع

کے جذباتی ابتذال ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔منٹو نے جن آتش فشاں تہذیبی، ساجی اور انفرادی آ ثار کے سیاق وسباق میں اپنے تجربات کا اظہار کیا ہے، اس کے پیش نظریہ کوئی انہونی بات نه ہوتی اگر وہ اپنے بعض اخلاق گرفتہ معاصرین کی طرح خطیبانہ طمطراق اورمصلحانہ خروش کا حصارا پی ذات کے گرد تھینچ لیتا۔اس طرزِ فکر کو آپ''اد بی فحاشی'' کا نام نہ دیں جب بھی اس حقیقت سے انکارنہیں کر سکتے اپنی غایت کے اعتبار ہے''مفید اور صحت مند'' ہونے کے باوجود یہ طرزِ عمل تخلیقی اور فکری دونوں سطحوں پر مبتندل ہے۔ عام و قائع اور جذبات سے بے حجابانہ ربط اوران میں داخلی نظم وضبط سے کلیتۂ عاری آلودگی بھی ایک طرح کی بے توفیقی اور پھو ہڑین ہے، خاص طور سے فکشن لکھنے والے کے لیے۔ بیراندازِ نظر نیک مقاصد کے اظہار کو بھی مسخر ہ ین بنا دیتا ہے۔اس کے وفور کا لازمی نتیجہ پیہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا انسانی فکر اور جبلت کے طبیعی تقاضوں یا انسان کے عام جسمانی تفاعل میں ہر لمحہ قائم اور موجود رشتوں کے احساس سے غافل ہوکر خالی خولی تصوّ رات کی سطح پر اس کے عمل اور ارادوں کی تعبیریں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ا ہے محبوب اور پسندیدہ افکار کی قیادت میں جانے پہچانے راستوں پر چلتے چلتے وہ اپنے آپ کوبھی قائد سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنے کر داروں کی زبان سے وہ کچھ کہلوانے میں مگن ہوجا تا ہے جو لفظ لفظ اس کے برہنہ شعور کی شختی پرلکھا ہوا ہے۔ بالآخر وہ اس پُراسرار جو ہر سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جسے ہم فن کار کی داخلی توانائی اور اس کی انفرادی قوت سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی پیہ کہ وہ انسانی سرشت سے متعلق باسی خبروں کا ڈھنڈور چی بن جاتا ہے اور خود اس کی ذات اس کے قاری کے لیے کسی نے رمز، بصیرت کے کسی ان دیکھے نقش، آگہی کی کسی غیرمتوقع دریافت کا نشان نہیں رہ جاتی \_

منٹونے اس مسئلے کوبھی اظہار کی اس سطح پرحل کرنے کی کوشش کی ہے جسے ہم ایک ادیب یا فن کار کی بنیادی سطح کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اظہار کی تخلیقی اور فتی سطح۔ یہاں بھی منٹوکی تخلیقی فکر اور اس کے عام افعال اور زندگی کے عام اسلوب میں ہمیں زبر دست ہم آ ہنگی کا احساس ہوتا ہے۔شعبدہ بازوں اور بازی گروں ہے منٹو کی دلچیبی کسی عام انسان کی دلچیبی نہیں تھی۔ بیا یک طرح کی تخلیقی ہم آ ہنگی تھی یا دوسرے کے آئینہ ذات میں اپنی پہچان اور بہ حیثیت فزکار اپنے منصب کی شناخت کاعمل۔اے عام زندگی میں اپنے دوستوں کو اورتحریروں کے ذریعہ اپنے قارئین کو چونکانے کی جوطلب پریثان رکھتی تھی وہ ایک فنکار کی طلب تھی۔ سیائی اگر صرف روزمرتہ ہ کی سطح پر منکشف کر ہے تو زندگی کے معمولات اور عام مقدّ رات کا حصہ بن کراپنی رہی سہی چمک بھی کھوبیٹھتی ہے۔ چنانچہ منٹو اس کے ادراک اور اظہار میں ایسی کوئی نہ کوئی جہت ہمیشہ ڈھونڈ نکالتا تھا جواہے نامانوس اورنوسا ختہ بنادے۔اس کی بیشتر کہانیوں کے اختیام کا لمحہ مانوس میں ای نامانوس عضر تک ایک خلا قانہ جست کی کامرانی کا لمحہ ہے۔ اس کے وہ تمام قارئین، ناقدین اور مستسبین جو اس لمحے کے کشف پر جھنجھلا اُٹھتے ہیں اور اس کشف کی جمالیاتی قدر کا احساس کیے بغیر اس کے اخلاقی مضمرات میں الجھ جاتے ہیں،فکری اعتبار ہے فلاکت زدہ اور تخلیقی اعتبار ہے بنجراور بے روح لوگ ہیں ۔منٹواپنی اس قوتِ کشف کے ساتھ ساتھ ایسے تمام لوگوں کی بنیادی کمزوری اورمحرومی ہے بخو بی آگاہ تھا چنانچہ اپنی اُن کہانیوں کے معاملے میں بھی جن پر قانونی احتساب کا حلقہ تنگ تھا، نہ تو اس نے معاشرے کے دباؤ کو قبول کیا نہ لارنس کی طرح اپنے ناشرین کی مصلحتوں کے پیش نظر کسی معمولی ترمیم و تبدیلی پر بھی رضامند ہوا۔ لارنس کے برعکس منٹو ایک انتہائی خودسر اور ضدّی طبیعت کا ما لک تھا اور پیہ سمجھتا تھا کہ اگر اس کے الفاظ یا اظہار کے بعض پیرائے قارئین کے ایک حلقے کی پریشانی کا سبب بنتے ہیں تو بیقصور خود ان قارئین کا ہے۔ سچائی کے اظہار سے پریشانی خاطر میں مبتلا ہونے والے افراد ادب کے معاملے میں بیوقوف ہی نہیں اخلاقی سطح پر بھی صحت مند نہیں ہوتے۔منٹوکی کہانیاں ان کے حواس کے لیے ایک تازیانے کا اور بے روح ابقانات کے لیے ایک سزا کا تھم رکھتی ہیں۔لیکن اوب کے غبی قاری یا تخلیقی طور پر نکبت زوہ شخص کی ایک پہیان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی معذور یوں کو چھیانے کے لیے شمنی بلکہ غیر متعلق مسائل پر گفتگو کے حلے تلاش کرلیتا ہے۔منٹو کےمعترضین کو اس معاملے میں بیسہولت بھی میتر آئی کہ منٹونے اینے اسلوب پر کسی خارجی آرائش کا غلاف چڑھانے کی مجھی بھی کوشش نہیں گی۔ اس کی كہانيوں ميں حُسن كے تمام عناصر خود ان كہانيوں كے باطن سے نمودار ہوئے ہيں۔ جذبات کے خول، مبالغے کی حیاشنی، خوبصورت اور انوکھی علامتوں اور رنگین، سحر طراز الفاظ کے جادو ہے منٹو کی کہانیاں بکسر خالی ہیں۔ وہ کسی بیرونی سہارے کے بغیرایے تجربات کا انکشاف اس آ ہتگی کے ساتھ کرتا ہے کہ بیآ ہتد کاری ہی اس کانقش امتیاز بن جاتی ہے۔لیکن یہی آہتد کاری منٹو کا حجاب ہے۔ تخلیقی اظہار کا بیراستہ دشوار گزار بھی ہے اور داخلی اعتبار سے پیچیدہ بھی۔اس میں وہ ایمائیت ہے جوغزل کے اچھے شعر میں پائی جاتی ہے، بیک وقت معنی کی کئی سطحوں سے ہمکنار۔حقیقت صرف وہ نہیں جو دکھائی دیتی ہے بلکہ الفاظ کے پیچھے بھی تجریے کے کئی ابعاد روثن ہیں۔منٹو کی نثر فلا بیر کی طرح شفاف اور حشو و زوائد ہے یکسریاک نہ سہی جب بھی اُردو کے بیشتر جلیل القدر افسانہ نگاروں کے لیے ایک اچھا خاصا چیلنج ضرور ہے۔اس میں احساس کی وہ طہارت، سچائی اور برجستگی ملتی ہے جو تجر بے کے ستچے ، براہ راست اور فطری ادراک سے پیدا ہوتی ہے۔منٹوایے تجربات کا بیان اس طرح کرتا ہے گویا کہ اس کے اظہار کا سانچہ بھی دراصل اس تاثر ہی کا حصہ ہو جو ایک واردات کی صورت اس تک پہنچا ہے۔ موذیل جیسی کہانی ایک نشست میں منٹو ہی لکھ سکتا تھا۔ اور پیصورت اس کی متعدد کہانیوں کے ساتھ ہے کہ جزئیات اور زمانی و مکانی حوالوں کی ہمر کابی کے باوجود ان کا ردِّعمل قاری پر ایک اتمام یافتہ نظم یا ایک گٹھے ہوئے شعر کی طرح ہوتا ہے، جس میں نہ زبان کا وہ ابتذال ہے نہ جذبے کا جو داخلی تنظیم کے انتشار کا نتیجہ ہوتا ہے۔منٹو نے بھی کسی ایسے جذبے کی نمائش نہ کی جو اس کے تجربے کی شاخ سے ایک کونیل کی طرح بغیر کسی تصنع اورغوغا کے اپنے آپ ہی نمودار نہ ہوا ہو۔اس بات سے اسے قطعاً سروکار نہ تھا کہ کسی مخصوص تجربے یا واردات کی طرف بھلے مانسوں کا جذباتی روتیہ کیا ہوتا ہے، یا کیا ہونا چاہیے اور اگر اس کی کوئی قطعی صورت متعین

کی جاسکتی ہے تو مار باندھ کراہے اختیار کرنے کی جدوجہد کی جائے۔کوئی بھی جذبہ اگر آپ کی فطرت کے خم و چے ہے خود بخو دنہیں اُ بھرتا تو اس کا اظہار ایک معمولی در ہے کی ادبی جعلسازی کے سوا اور پچھ بھی نہیں ۔منٹو کرتب باز تھا مگر جھوٹ بولنا یا تصنعات کا ساں باندھنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس کےمعترضین کا ردِعمل بھی بالعموم ایک کڑوے بچے کو برداشت نہ کر سکنے کا بتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہرسیائی دیانت کی ہی کو کھ ہے جنم لیتی ہے۔ اور دیانت داری کی ایک شرط میہ بھی ہے کہ آ دمی مفروضہ اور مستعاریا کم از کم مبالغہ آمیز جذبات کی سطح ہے خود کو ؤور ر کھے۔ جذباتی ہونے کی پہلی سزا جو کسی اویب کوملتی ہے، وہ بیہ ہے کہ اپنی رہی سہی ذہانت ہے بھی وہ دست کش ہوجا تا ہے۔ اورمنٹو کا معاملہ بیرتھا کہ وہ اپنی ذہانت کے خول کا پابند نہ سہی جب بھی دراصل وہ اپنی ذہانت ہی کے وسلے سے اپنے احساسات کے حقیقی اور واقعی اسلوب کی پہچان قایم کرتا تھا۔منٹو کے زہنی اور تخلیقی رویوں میں جوخوفز دہ کردیئے والی دیانت داری نظر آتی ہے اور جس نے منٹو کی ذات پر جھوٹ سے مفاہمت کے تمام دروازے بند کردیے تھے، وہ جذباتی وفور سے پیدا شُدہ ابتذال کورد کرنے کے سبب ہی اس کے کر دار کا جُزو بن سکی

ہرشہر میں بدر روئی اور موریاں موجود ہیں جوشہر کی گندگی باہر لے جاتی ہیں ۔ ہم اگرائے مرمری شمل خانوں کی بات کر سکتے ہیں، اگر ہم صابن اور کیوندر کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان مور ہوں اور بدر روؤں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان مور ہوں اور بدر روؤں کا ذکر کیون ہیں ۔ کا ذکر کیون ہیں کر سکتے جو ہمارے بدن کا میل پیتی ہیں۔

(سفید حجوث) کالی شلوار کے بیان میں منٹونے افسانہ نگار اورجنسی مسائل کے عنوان سے گفتگو میں بیکہا تھا کہ " نیم کے پتے کڑ و ہے سہی مگر خون ضرور صاف کرتے ہیں۔'' اسی گفتگو میں اس کے بیرالفاظ بھی شامل تھے کہ''ہم مرض بتاتے ہیں لیکن دوا خانوں کے مہتم نہیں ہیں۔'' اس سے قطع نظر کہ جنسی مسائل پر غوروفکر کی ایک جہت ایک غیرطبیعی بلکہ روحانی اور مذہبی منطقے سے بالآخر جاملتی ہے،منٹوزندگی سے وابستہ تمام افعال اور احساسات حتیٰ کہ اپنے اظہار اور تجربات کے ادراک کی سطح پر بھی ایک گہرے اخلاقی رویتے کا پابند نظر آتا ہے۔ اس کی سجائی اور صاف گوئی بھی اس کی اس اخلا قیات کا حصّہ ہے۔ممتاز شیریں نے لکھا ہے کہ''منٹو کا روتیہ اگر سکی نہیں تو ایک حد تک سادی ضرور ہے۔ زندگی اور انسان کو اور انسان کے وحشیانہ ہیجانی جذبات عربیاں کرنے میں اور اپنی تحریروں میں دھیکا پہنچانے میں منٹو کا روتیہ مویاساں کی طرح تقریباً سادی ہے۔'' پیہ سادیت منٹو کے یہاں گرچہ بنیادی طور ہر ایک جمالیاتی اساس رکھتی ہے مگر اس کے مفہوم کا تعین ہم منٹو کی اخلا قیات کے سیاق کو جانے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس کی اخلا قیات کا تار و پود بیک وقت انسان کے تنین ایک مثین، ملال آمیز تفکر ، ایک گہری در دمندی اور انسانی تجربات کے تیس ایک منز ہ اور شفاف معروضیت سے تیار ہوا ہے۔ وہ اینے کرداروں کے الم اور ان کے دہشت بھرے تجربوں میں شریک بھی ہے اور ان سے الگ بھی۔ وہ انسان کے وحشیانہ جیجانات، اس کی غارتگری، ایذا پسندی اور شہوانیت کی پہچان بھی رکھتا ہے اور ان نرم آ ثار جذبات کی بھی جن پر درشت اور سنگین واقعات کا خول چڑھا ہوا ہے۔ اینے کرداروں کے باطن تک منٹو کی رسائی محض ذہن کے وسلے ہے نہیں ہوتی ورنداس کے افسانے کیس ہسٹریز بن جاتے اور اس طرح صرف ایک ساجیاتی مطالعے کے موضوع کی حیثیت اختیار کر لیتے۔ لیکن ایک تو پیر کہ منٹو ساجی حقیقت اور فئی حقیقت کے امتیاز کا گہرا شعور رکھتا تھا اور پیہ جانتا تھا کہ خالص حقیقت انسانی نفسیات یا اس کے معاشرتی ماحول کے مطابعے میں چاہے جتنی ہی قدرو قیمت کی حامل اور کارآ مد کیوں نہ ہو، ادب میں اس کا گزرتھوڑ ہے بہت کھوٹ کے بغیر ممکن نہیں چنانچہا ہے ایک مضمون (مسوٹی) میں اس نے کہا تھا کہ:

اوب زبور ہے اور جس طرح خوبصورت زبور خالص سونا نہیں ہوتے، اس طرح خوبصورت اوب پارے بھی خالص حقیقت نہیں ہوتے، اس طرح خوبصورت اوب پارے بھی خالص حقیقت نہیں ہوتے۔ ان کوسونے کی طرح بتجروں بچھس گھسا کر برکھنا بہت ہوی ہے وقی ہے۔

دوسرے بید کہ منٹو کا بنیادی مسئلہ ایک ادیب کا مسئلہ تھا اور وہ اس رمز ہے واقف تھا کہ ادیب کی فرے داریوں اور مناصب کی نوعیت سابی علوم کے باہرین کے مقابلے بیں مختلف ہی نہیں ہوتی ،نبیٹا زیادہ پیچیدہ اور نازک بھی ہوتی ہے۔''ادب یا تو ادب ہے ورنہ بہت بڑی ہے ادبی ہے۔ ادب اور غیر ادب، زیور ہے ادبی ہے۔ ازبی ہے۔ ادب اور غیر ادب، زیور اور غیر زیور بی تو زیور ہے ورنہ ایک بہت ہی بدنما شے ہے۔ ادب اور غیر ادب، زیور اور غیر زیور میں کوئی ورمیانی علاقہ نہیں۔'' چنا نچہ جیسا کہ او پرعرض کیا گیا، منٹو اپنے کرداروں کے باطن تک اپنے تمام تر حواس کی مدد سے پہنچتا تھا اور ان کرداروں کی پیچان کے لیے بھی اس نے ان کے خارجی یا وہنی ممل کے بجائے ان کے مجموعی نظام احساس کی سطح کا انتخاب کیا جا ساس طرح کرداراوران سے وابستہ واقعات اپنی تمام جہتوں، اپنے تفنادات، اپنی اندرونی کشاہ، اور اپنی نفسی اور اعصابی پیچیدگیوں کے ساتھ اس کے حواس پر وارد ہوئے تھے۔ منٹو کے بہاں انسان، انسانیت اور افراد کے باطن میں چھپی اور دبی ہوئی اخلاقی طہارت کے تیک جو وابستگی وکھائی دیتی ہے وہ اس امر کی شاہد ہے کہ منٹوکا روتیہ اپنے کرداروں کے معاسلے میں جو وابستگی وکھائی ویتی ہے وہ اس امر کی شاہد ہے کہ منٹوکا روتیہ اپنے کرداروں کے معاسلے میں جو وابستگی وکھائی وہ تی ہے وہ اس امر کی شاہد ہے کہ منٹوکا روتیہ اپنے کرداروں کے معاسلے میں ایجابی تھا اور وہ انھیں پہلے سے کوئی شرط قائم کیے بغیر ان کی کلیت کے ساتھ انھیں قبول کرتا

تھا۔جبھی تو منٹو کے کرداراس کی کہانیوں میں ڈرے سہے اور سمٹے ہوئے وکھائی نہیں دیتے اور آزادانہ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ حجابات سے ایس آزادی منٹو کی تخلیقی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف ہے۔ عسکری نے غلط نہیں کہاتھا کہ:

جو باتمیں اور ادیب کہنے کی ہمت ندکر کتے تھے وہ منٹو بے دھڑک کہد وال تھالیکن اس ہے ہی بڑی چیز سے ہے کہ منٹو گئی م کافن کارہم جیسے لوگوں کے لیے ایک و حال کا کام دیتا ہے۔ زندگی کی جن زہرہ گداز حقیقتوں کا شعور حاصل کے بغیر ہم تھیک طرح زندہ ہیں رہ کتے آھیں ہمارے ہجائے اس قسم کافن کارمحسوں کر کے ہمیں بتاتا ہے۔ بعین وہ ہماری طرف سے احساس کی اذیت اٹھا تا ہے۔ اگر الیا فنکار ہمارے درمیان ندر ہے تو پھر بیز مدداری اپنی اپنی بسا طہر ہم سب کوقبول کرنی رزمین ہے۔ منٹو کے بعد بیہ بوجھ ہمارے کا ندھوں پر آبڑا ہے۔ ہمیں رئی ہے۔ منٹو کے بعد بیہ بوجھ ہمارے کا ندھوں پر آبڑا ہے۔ ہمیں شعور کی بلاؤں سے محفوظ رکھنے والی دیوار ہمارے سامنے سے ہٹ شعور کی بلاؤں سے محفوظ رکھنے والی دیوار ہمارے سامنے سے ہٹ

اُردوافسانے کا المیہ یہ ہے کہ منٹو کے معاصرین میں بھی کسی نے احساس کی اس وسعت اور ذہن کی اس کشادگی کے ساتھ اس بو جھ کو اُٹھانے میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اس کے بعد تو خیر لکھنے والوں کا روتیہ ہی بڑی حد تک تبدیل ہوگیا اور نئے منشور ترتیب دیے جانے لگے۔ فن کارکی انا نیت اور انفرادی تجربے سے وفاداری کا چرچا تو بہت ہوا گر کسی دوسرے لگے۔ فن کارکی انا نیت اور انفرادی تجربے سے باہر دوسرے کرداروں کی انا نیت اور تجربے کی افسانہ نگار نے منٹو کی طرح اپنی ذات سے باہر دوسرے کرداروں کی انا نیت اور تجربے کی انفرادیت کا اس درجہ احترام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تن تنہا منٹو نے اُردوافسانے کو جتنے زندہ

اور متحرک کرداروں سے متعارف کرایا ہے شاید اُردو کے تمام افسانہ نگار مل کر بھی ہے بار نہ اُٹھا سکے۔اس کا مطلب میہ ہرگز نہیں کہ منٹو کے علاوہ کسی اور نے اچھے افسانے نہیں لکھے یا پیہ كەمنٹونے يُرے، بلكه بہت يُرے اور پھپھے افسانے نہيں لکھے۔ ميں تو صرف بيا كہنا جا ہتا ہوں کہ منٹو نے چونکہ صرف اینے شعور یا کسی مخصوص ومعیّن قدر کو اپنا رہ نمانہیں بنایا تھا اس لیے اپنے کرداروں کاعکس اتارتے ہوئے بھی اس نے ان کی ذات کے حصے بخرے نہیں کیے۔ وہ '' دواخانے کامہتم'' بننے کے خبط میں مبتلا نہ سہی جب بھی اس کی انگلیاں اینے معاشرے کی نبض پرتھیں اور اس کا وجود ایک مقیاس کی مثال تھا۔ اس نے وعظ وپند، تقریر اور اظہارِ زہد کو اپنا شیوہ بنانے سے گریز بھی شاید اس لیے کیا کہ وہ اخلاق کا ایک گہرا اور بسیط تصوّ ررکھتا تھا۔اے اینے آپ کو گندگی کاغوّ اص کہنے میں شرم نہیں آئی ،صرف اس لیے کہ اپنی جتجو کا مقصداس کی ذات پر روثن تھا اور ایک موقعے پر عدالت میں اپنا بیان دیتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ وہ شاعری (ادب) جو آپ اپنی غایت ہے اور جس کاعمل صرف ایک سطحی نشاط اندوزی اورجسمانی تلذّ ذ کے احساس کی تشکیل و تر و بج تک محدود ہے'' ایسی شاعری د ماغی جلق ہے۔ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں کے لیے میں اسے مصر سمجھتا ہوں۔'' منٹو نے اپنے نصب العین کی تلاش کے لیے انسانی تجربے کی اُن آبادیوں میں گشت کیا جن پر ایک اوسطیت زدہ اخلاقیات نے بے خبری کے پردے ڈال دیے تھے۔ یہ بے خبری ایک تو ساجی ، معاشرتی اور اخلاقی معاملات میں رویتے کے یک رُخے پن کا بتیجہ تھی، دوسرے اس لیے بھی کہ منٹو کے معاصرین کواپی ذات پر وہ تخلیقی اعتماد ، قلب ونظر کی وہ بے خوفی میسر نہ تھی جومنٹو کے یہاں ہمیں وافر دکھائی ویتی ہے۔لیکن اس کا اہم ترین سبب وہ سچائی ہے جس کا رشتہ منٹو کی اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے۔ اس سچائی کو ہم ایک طرح کی اخلاقی مساوات کا نام دے سکتے ہیں۔اس مساوات کا احساس منٹوکو ایک ایسی سطح پر لے جاتا ہے جہاں اس کے کر دار اور خود اس کی اپنی ذات کے مابین ذہنی ، اخلاقی ، تہذیبی اور معاشرتی درجات کا کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کی نظر میں کوئی انسان ہے وقعت نہیں تھا۔ وہ ہرآ دی سے اس توقع کے ساتھ مانا تھا کہ اس کی ہستی میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی معنویت بوشیدہ ہوگی جواکیہ نہ اکیہ ون مشکشف ہوجائے گی۔ میں نے اسے ایسے ایسے بجیب آ ومیوں کے ساتھ ہفتوں گھومتے و کیھا ہے کہ جیرت ہوتی تھی ۔ منٹواضیں ہرواشت کیے کرتا ہے۔ لیکن منٹو بور ہونا جا نتا ہی نہتا۔ اس کے لیے تو ہرآ دی زندگی اور انسانی فطرت کا ایک مظہرتھا، لہذا ہم خض دلجیب تھا۔ ایسے اور ٹیر نہ ورائسانی فطرت کا ایک مظہرتھا، مہذب اور غیر مہذب اور غیر مہذب اور غیر مہذب کا سوال منٹو کے بیاں ذرا نہتا ہے اس میں تو انسانوں کوقبول مہذب کا سوال منٹو کے بیاں ذرا نہتا ہے اس میں تو انسانوں کوقبول مہذب کا صاحب مومنٹو

0

یہاں سوال بیا اٹھتا ہے کہ پھر منٹوکو فحاشی کا قصور وارتھ ہرایا کیوں گیا؟ بہتر ہوگا کہ اس مسئلے پر گفتگو سے پہلے ہم فحاشی کے اس تصوّر پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں جس کا تعلق ادب سے ہے اور جو ایک عرصے سے بحث و مباحثہ کا موضوع بنا ہوا ہے۔ فتی اظہار کے جتنے بھی اسالیب انسان نے اب تک دریافت کیے ہیں، اس مسئلے سے قطع نظر کہ ان کا سرچشمہ انسانی تجربات کے جن علاقوں سے تعلق رکھتا ہے وہ معاشرتی اخلاق کے لیے ممنوعہ ہیں یا قابلِ قبول، بنیادی طور پر جمالیات کا مسئلہ ہیں اور اس دائر سے میں رہ کر ہی ان پر کوئی بامعنی گفتگو کی جاسکتی ہے۔ اس سلسلے میں منٹوکا موقف بہت واضح ہے اور اس کی جانب پہلے بھی اشارہ کیا جاچکا ہے کہ منٹو

کے نزدیک وہ''ادب یارہ'' جس کا اوّلین مقصد قوتِ باہ میں اضافہ یا اس قوت کے اظہار کا کوئی سہل الحصول نسخہ ڈھونڈ نکالنا ہو دراصل ادب ہے ہی نہیں،لیکن ظاہر ہے کہ ایسے اصحاب جن کے خیل کی زرخیزی طب کی کتابوں اور دینی رسائل میں بھی جنسی لڈت اندوزی کے وسائل کی دریافت پر قادر ہو، ان کا شعور کسی بھی ادب بارے میں وُرِ مقصود کے حصول ہے بہرہ ور ہوسکتا ہے۔'او پر، نیچے اور درمیان' میں منٹو نے اس رویتے پر طنز کے بہت سبک وار کیے ہیں۔ اس کہانی کے دو کردار'لیڈی چیٹر لیز لور' کا مطالعہ اپنی اولا دیے لیے تو مصرت رساں سبحصتے ہیں مگرخوداس کتاب کے جستہ جستہ اقتباسات کے ذریعہ اس کمیے کی تلاش کرتے ہیں جو اُن کی سوئی ہوئی قو توں کومتحرک کر سکے۔ان کے اعصاب کی کمزوری کا حال بیہ ہے کہ کتاب کے بعض جملوں پر نظر پڑتے ہی ان کی نبض کی رفتار تیز ہوجاتی ہے۔ ایسے لوگ نہ جنس کے مسائل سمجھ سکتے ہیں نہ اس ادب کے جس میں جنسی تجربوں کی وساطت ہے انسانی وجود کی کا ئنات اصغرکے کسی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ چناں چہ کسی ادب یارے میں جنسی اشتعال کے عضر کا ہونا یا نہ ہونا ہے معنی ہے۔ اس مسئلے کی بنیاد پر ہم نہ تو اس ادب پارے کی جمالیاتی تقویم کر سکتے ہیں نہ ہی اس پر کسی جمالیاتی فیصلے کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ بحث صرف اس بات سے ہونی جا ہے کہ اس اشتعال کے نقطے تک رسائی یا اس عضر کی پہچان کے لیے قاری نے کیا راستہ اختیار کیا ہے۔ممتاز شیریں نے منٹو پر اپنے مضمون میں اس کے اسلوب کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھاہے:

' محندا گوشت ایک الیا افسانہ ہے جے ہم منٹو کے بن کے مل نمونے

کے طور پر لے سے جی منٹو کے اسلوب تحریر میں غضب کی چستی

ہے طور پر الے سے جی بی منٹو کے اسلوب تحریر میں غضب کی چستی
ہے ۔ محندا گوشت اتنا گفھا ہوا، چست اور کمل افسانہ ہے کہ اس میں
ایک لفظ بھی گھٹا یا یا بر صابانہیں جاسکتا۔ ایشر سے ہے کے چند ٹو نے بچو نے

جملوں میں اس کے مضطرب ول و و ماغ کی ساری کرب آگئیز کیفیت

صنج آئی ہے۔ پہلے منٹوکوکوئی کردار ابھارنا ہوتا تھا تو وہ گئی آیک

واقعات کے ذریعے اور خودا نپی طرف ہے اس کی صفت بیان کر کے بیہ

یرکردار ابھارتا تھا۔ ' ٹھٹڈا گوشت' کے دو تمین ابتدائی پیراگرافوں میں

صرف جسمانی ساخت اور چندا کی حرکات کے بیان میں ایشر شگھ اور

کلونت کور کے غیر معمولی کردار اکھر آئے ہیں ۔ مویاساں کے بارے

میں کہا گیا ہے کہ جب وہ کسی غیر معمولی گرم اور شہوت آگئیز عورت کا

ذکر کرتا ہے تو اس تحریکا کا غذتک تازہ گرم گوشت کی طرح کھڑ کئے گئی ہے۔

ہے ۔ کچھ یہی کیفیت کلونت کور کے بیان میں ہے۔

مے ۔ کچھ یہی کیفیت کلونت کور کے بیان میں ہے۔

(منٹوکا تخیز اور ارتقاء)

(منٹوکا تخیز اور ارتقاء)

دوسری طرف مختدا گوشت کے مقدے میں ایک گواہِ صفائی ڈاکٹر سعیداللہ کا یہ بیان ہے کہ افسانہ مختدا گوشت بن گیا۔ ایک اور قاری (مولانا اختر علی) کا ردِعمل مقدمے کی ساعت کے دوران یہ تھا کہ اب ایسانوب پاکستان میں نہیں طیے اختر علی) کا ردِعمل مقدمے کی ساعت کے دوران یہ تھا کہ اب ایسانوب پاکستان میں نہیں طیع گا۔ اور انہی کی قبیل کے ایک دوسرے بزرگ (چودھری محمد حسین) نے فر مایا کہ اس کہائی کی تقسیم یہ ہے کہ ہم مسلمان است بے نمیرت میں کہ مسلمان است بے نمیرت میں کہ مسلمان است بے نمیرت میں کہ مسلمان کے ذریعہ دوسروں تک ایک پیغام پہنچانے کی حسوری۔ ویسے منٹو نے اپنے تیک اس کہائی کے ذریعہ دوسروں تک ایک پیغام پہنچانے کی خدمت انجام دی تھی۔

یوں تو سے کہانی بظاہر جنسی نفسایت کے ایک تکتے کے گردگھوتی ہے کیکن ورحقیقت اس میں انسان کے نام ایک نہایت ہی لطیف پیغام ویا گیا ہے کہ وہ کلم ،تشدد اور بربریت وحیوانیت کی آخری صدود تک بہنچ کرہمی اپنی انسانیت نہیں کھونا سے اگر ایشر شکھانی انسانیت کھو چکا ہوتا تو مردہ عورت کا اسانیت کھو چکا ہوتا تو مردہ عورت کا احساس اس برائی شدت سے بھی اثر نہ کرتا کہ وہ اپنی مردا تکی سے عاری ہوجاتا۔

وہ بزرگ جنھوں نے اس افسانے کے سلسلے میں منٹوکو تین ماہ قیدِ بامشقت اور تین سو رویے جرمانے کی سزا دی تھی، ان کا موقف اس باب میں بیر تھا کہ ب*ایستان کے مروجہ اخلاقی* معیار قرآن باک کی تعلیم کے سوا اور کہیں سے زیادہ تھیج طور پرمعلوم نہیں ہو تھتے ۔غیر شانتگی *اورشہوت ریتی شیطان کی طرف ہے ہے۔* ایک ترقی پہند نقاد (ممتازحسین) کا تبصرہ یوں ہے کہ منفونیکی کی تلاش میں لگاتا ہے اور اس کی کرن ایک ایسے انسان کے پیٹ سے نکالی ہے جس کے بارے میں آپ اس مسم کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ ہے منٹو کا کارنامہ! لیکن ظاہر ہے کہ منٹو کا اصل کارنامہ بہ حیثیت ادیب بہ ہرگز نہیں ہے۔ رہی اس مقدمے کے منصف اور استغاثے کے بعض گواہوں کی بات تو ان کے بارے میں منٹو کا بیہ خیال غلط نہ تھا کہ ان کے سامنے اپنی صفائی میں بیان دینا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔کسی کے نز دیک فحاشی کا مسکلہ سیاست کی حدود تک جا پہنچا،کسی نے اسے اسلام کے لیے خطرے کا نشان سمجھا۔ ایک صاحب اسے منٹو کے بجائے شیطان کا کارنامہ قرار دے بیٹھے تو دوسری طرف ایک ہمدر د نقاد نے اسے نیکی کی تلاش کے ایک سفر سے تعبیر کیا۔ مجھے اس سوال سے غرض نہیں کہ روِعمل کی ان تمام صورتوں میں کون سی صورت نسبتاً بہتر منطقی اساس رکھتی ہے اور ہم خود کو اس سے متفق پاتے ہیں یانہیں۔میرا مسکلہوہ پیغام بھی نہیں جو اس کہانی کی وساطت ہے منٹو نے عام کرنا چاہا ہے کہ بیرکام تو معمولی قتم کے واعظ بھی کرسکتے ہیں۔ادب کے ایک قاری کی حیثیت سے ہمارا سروکار اس مسئلے سے ہونا چاہیے کہ بیہ پیغام یا اخلاقی نصب العین ادب بن سکا ہے یا

نہیں یا اس'' ذلت اورشیطنت'' کے اعتبار کی بنیادیں اخلا قیات کی زمین پر نہ سہی ،فنی احساس و اظہار کی سطح پر قائم ہوسکی ہیں یانہیں۔ اخلاق بقول فراق''نخل لب دریائے معاصی'' ہے یا خیر کے چھینٹول سے نمو پانے والا شجرِ سابید دار، یہال بیتمام سوالات ضمنی حیثیت رکھتے ہیں اور محض ان ہے منٹو کے ادبی منصب میں اضافہ ہوتا ہے نہ تخفیف۔ ادب میں جنسی تجربوں کی شمولیت کے سوال پر بحث کرتے ہوئے ہمیں جمالیاتی امتیازات کو بہر صورت پیش نظر رکھنا جا ہے۔ چنانچہ ممتاز شیریں کی اس رائے پر نظر ڈالتے وفت بھی کہ منٹو کے شہوت انگیز نسوانی کردارسوگندھی، نیلم اور کلونت کورایئے تیز جذبات کے ساتھ جاندار اور پھڑ کتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں،اس کیفیت کے ساتھ کہ اس تحریر کا کاغذتک، جن پران کا ذکر ہو،'' تازہ گرم گوشت کی طرح پھڑ کنے لگتا ہے۔'' ہمیں بیر نہ بھولنا جا ہے کہ منٹوا بنے کر داروں کے ممل کی غایت میں انسانی سطح پر جاہے جس حد تک شریک رہا ہو، بطور افسانہ نگار وہ معروضیت کے احساس کی قدرو قیمت کا بھی گہراشعور رکھتا ہے۔اس ضمن میں خودمنٹو کی اپنی تصریحات اور بیانات صفائی کو زیادہ اہمیت نہ دینی جا ہے کہ ایک تو ان کے مقاصد محدود تھے، دوسرے منٹوجیسی ذہانت ر کھنے والے شخص سے بیدامر کچھ بعید نہ تھا کہ اپنی غلط گمانیوں کو سچیج ثابت کرنے کے لیے بھی وہ ادھراُ دھر سے دلائل بکجا کر کے ایک اچھا خاصہ مقدمہ تیار کر لے۔'لڈ ت ِ سنگ' میں منٹو نے کہا تھا کہ میرے نزد کیے قصائیوں کی دکانیں فخش میں کیونکہ ان میں نگے گوشت کی بہت بدنما اور تحطے طور ریز نمایش کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ اہم ہیں کیونکہ ان کا تعلق ای اساس مسئلے ہے ہے جے ہم منٹو کے جمالیاتی اورفنی عمل کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں اور ان سے منٹو کے تخلیقی رویتے کی تعیین میں کچھ روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔منٹو نے 'ٹھنڈا گوشت' کی قشم کے افسانوں میں جہاں کہیں اپنے کسی کردار کے گرم اور تیز جذبات کی تصویریں تھینچی ہیں ایسے تمام مواقع کہانی کے ارتقا کی چند کڑیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ، چنانچے مقصود بالڈ ات نہیں ہیں۔ یہ مواقع اس شدید کھیے کی جانب سفر کی رفتار کو تیز کردیتے ہیں جومنٹو کے سفر کی اصل منزل یا اس کی

کہانیوں کا نقطۂ عروج اور اختنامیہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کمھے تک پہنچتے پہنچتے سفلہ جذبات كى سطحوں كومرتغش كرنے والى شوخ اور رنگين تضويريں اس لمح كے ملال اور اس كى استعجابي کیفیت میں ڈوب جاتی ہیں اور ان کا انفرادی تاثر زائل ہوجا تا ہے۔کہانی کے مجموعی ڈھانچے اوراس کی تخلیقی وحدت سے ہمیشہ غلط راستے پر لے جانے کا سبب بنتی ہے۔منٹو کی کہانیوں کے مجموعی تناظر میں ان تصویروں کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اس کی بیشتر کہانیوں کے میکسچر کی منطق ان تصویروں کو ایک ناگز پریت عطا کرتی ہے۔فخش ذہنی کا مرتکب وہ اس صورت میں ہوتا جب بیتصوریں اس کی کہانیوں کے فریم میں کلیدی نقطے کے طور پر ایک خودمکنفی اور قائم بالذات حیثیت کی حامل ہوتیں اور بیا نقطہ ایک پھیلتے ہوئے دائرے کی صورت کہانی کے یورے تاثر کواپنی گرفت میں لے لیتا۔منٹو نے حالی،ا قبال اور بہثتی زیور کی ذہنی غذایر برورش یانے والے بظاہر منز ہ اور مثالی انسان کے مقابلے میں انسان کو اس کی کلتیت میں، اس کے اندرونی تضادات اور اس کے باطن کی سطح پر جاری رہنے والی اندھیرے اور اجالے کی مستقل تحقکش کے آئینے میں دیکھنے کی جرأت کی ہے۔ ان کہانیوں کو بورپ کی Erotica کے طور پر پڑھنا بھی مناسب نہ ہوگا نہ ہی انھیں جعفر زٹتی کے کلتات اورمتشرع بزرگوں کی ان مثنویوں کے ساتھ رکھا جاسکتا ہے جن میں اظہار کی ہے باک گالی کا اور معثوق ہے وصل کے مناظر Blue Films کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ بوکیشیو یا بالزاک کی طرح جنسی مہمات کی نقش گری اگر کرتا بھی ہے تو اس طرح کہ ایک انتہائی ذاتی عمل ایک وسیع تر ساجی تصوّ رکی کلید بن جاتا ہے اور پرانی داستانوں کے کسی جادوئی کلمے کی مانندایک پُراسرار، نادیدہ اور نو دریافت منظرناہے کا باب کھولتا ہے۔ بیروتیہ منٹو کوبعض اعتبارات سے بود لیراور لارنس کی طرح ایک ز بردست اخلاقی وژن رکھنے والے ادیب کی حیثیت دیتا ہے مگر ایک بہت بڑے فرق کے ساتھ کہ منٹو کی حقیقت پیندی جنسی افعال کی معنویت میں معاشرے سے وابستہ چند سوالات کے جواب تک تو پہنچی ہے لیکن ان میں کسی سر ی، متصو فانہ یا مابعد طبیعی منطق کا سرانہیں

ڈھونڈتی۔مجموعی طور پریہی اندازِ نظرمنٹو کی اخلا قیات کوتر تی پہندوں اور ایک دینی یامتصوّ فانہ ذہنی ماحول کی ترجمانی کرنے والے ادیب نما معلموں کی آئیڈیلزم کے تصور سے متمائز کرتا ہے اور اسے زیادہ بسیط، بامعنی اور فطری بناتا ہے۔اس کے آئینے میں جوعکس دکھائی دیتے ہیں وہ نہ صرف ساجی انسان کے ہیں نہ مذہبی انسان کے بلکہ ایک مربوط انسان کے خدوخال سے مزین ہیں۔منٹوان کے اعمال کی غایت کو سمجھنے کے لیے نہ کسی ساجی فلفے کامحتاج ہوتا ہے نہ ند ہب، تصوّ ف اور مابعد الطبیعات کے پُراسرار جہانوں کی سیر کا طالب ہوتا ہے۔ اس کی جمارت آمیز حقیقت پبندی کسی بیرونی سہارے کی تلاش نہیں کرتی اور اینے مہیب الم آلود انکشافات کے ذریعہ اس عام مفروضے کی نفی بھی کرتی ہے کہ جنسی تجربے کی حدیں اتنی تندی اوراخلاص کے سبب بالآخرا کی نیم مذہبی تجربے ہے جاملتی ہیں۔ایسا نہ ہوتا تو منٹوبھی آ حیار پیہ رجنیش کی طرح تمسی کلٹ کا علمبر داربن جاتا اور اس کی تحریریں ایک صحیفے کی صورت اختیار کرلیتیں۔ وہ انسانی شعور اورجسم کے نازک رشتوں کی گھیاں شکجھانے کی سعی کرتا ہے اور اس کوشش میں انسانی تجربات کی ایس سطحوں تک جا پہنچتا ہے جو بہت سادہ اور دوٹوک نہیں ہیں۔ تاہم وہ کسی بھی سطح پرجسم کے وجود کو ایک فریب یا اینے کر داروں کو ایک تصوّر کی شکل میں و یکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔منٹو کی کہانیوں میں اسی لیے فئی تنظیم کے شعور سے پیدا ہونے والی رمزیت اور چستی کے باوجود سطح کا کھر درا بن اور بیان کا بے تصنع، بیساختہ فطری بہاؤ بہت واضح ہے۔ وہ اینے بیان کو دلچیپ بنانے کے لیے کسی بھی قتم کے لسانی اور اسلوبیاتی تکلف ے کامنہیں لیتا، نہ اظہار کی مجموعی ہیئت میں نقطهٔ کمال تک رسائی کا طالب ہوتا ہے، پھر بھی اس کی کہانیاں پڑھنے والے پرایک تجربے کی صورت وارد ہوتی ہیں۔ایسا صرف اس لیے ہے کہ منٹو کی نگاہ مانوس واقعات کی رسمیت کے زائیدہ غبار میں بھی روشنی کے ان تمام نقطوں کو پہچان کیتی ہے جن کی ترتیب ہے اس کی کہانیوں کا خارجی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے۔ لارنس كے بارے ميں اس كے ايك سوائح نگار كا قول ہے كه وہ ترشے ترشائے، صاف، منزه فن

یاروں، تک سک سے درست نبی تلی ہوئی ہئیتوں اورخوبصورت، آ راستہ، پُرشکوہ عمارتوں ہے اس لیے بیزاری محسوس کرتا تھا کہ ان میں سادگی کا وہ جو ہر مفقود ہوتا ہے جس کی ایک سطح کھر دراین بھی ہے۔موسیقی میں اسے احتیاط،سلیقے اور انتہائی محنت سے مرتب کی ہوئی سمفنیز کے مقالبے میں عوامی گیت زیادہ متوجہ کرتے تھے کہ ان کی نمود ایک فوری، خود کارتشویق کی وساطت سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے احساسات کے حوالے سے تجربے کی جو بھی ہیئت دریافت کرتا تھا اسے جوں کا توں کاغذیر منتقل کردیتا تھا اور اس عمل میں شعور کی مداخلت بیجا ہے ہمیشہ ڈرتا اور بیختا تھا۔اس کی تلاش بس بیہ ہوتی تھی کہ جو پچھ بھی وہ خلق کرے اس کا سرچشمہ تمام و کمال اس کے باطن میں پوشیدہ پُراسرار اور غیرعقلی توانا ئیاں ہوں، ہرطرح کے بیرونی جبر، ترغیب اورمصلحت سے بکسر آزاد اور مبر الدانس کے یہاں حواس کی طہارت کو قایم رکھنے کی اس کگن نے ایک صوفیانہ استغراق کی کیفیت پیدا کردی تھی۔ وہ کسی راہب کی مثال اپنی خلوتوں کے سنائے میں متین اور ملول کشف کے ان کمحوں کا منتظر رہتا تھا جو اس تک جسم کی روحانیت کے رازوں کی خبر لاسکیں۔اس رویتے کے تسلّط نے لارنس کے یہاں ایک غیرارضی ،کسی قدر جذباتی اورسر ی کیفیت کوجنم دیا ہے۔ یہ کیفیت جنس کوعبادت اورجسم کو بالآخر ایک تجرید بنا ویتی ہے؛ مثلاً الیڈی چیٹر لیزلور کے بیا قتباسات:

> And he had to come in to her at once, to enter the peace on earth of her soft-quiescent body...

> Far down in her she felt a new stirring, a new nakedness emerging ...

And it seemed she was like the sea, nothing but dark waves rising and heaving, heaving with great swell, so that slowly her whole darkness was in motion, and she was ocean rolling its dark dumb mass. Oh, and far down inside her the deeps parted and rolled asunder, from the centre of soft plunging, and the plunger went deeper and deeper disclosed, the heavier the billows of her rolled away to some shore, uncovering her, and closer and closer plunged the palpable unknown, and further and further rolled the waves of herself away from herself, leaving her, till suddenly, in a soft shuddering convulsion, the quick of all her plasm was touched she knew herself touched, the consummation was upon her, and she was gone.

لیجیے قصہ ختم! روزمر ہ زندگی کی ایک جیتی جاگتی حقیقت ارتفاع کے ایک ماورائی مرحلے کو عبور کرتی ہوئی کہاں جا پیچی؟ سیدھے سادے لفظوں میں اسے ہم حقیقت کے اُس سفر سے تعبیر کرتھتے ہیں جس کی منزلِ مراد مجاز کا نقطہ ہے یعنی سے کہ رگوں میں دوڑتا، چہکتا، بولتا لہو

بالآخرا یک حتی کیفیت میں تبدیل ہوگیا۔اس کے برعکس منٹو کے نگارخانے کی یہ چندتصوریں:

كلونت كوراين بازويرا كجرے بوئے لال دھتے كود كھنے لكى ،'' بروا ظالم ہے تو ایشر سیاں!'' ایشر سکھائی گھنی کالی مونچھوں میں مسکرایا:'' ہونے وے آج ظلم!" اور یہ کہدکراس نے مزیظلم ڈھانے شروع کیے -كلونت كور كا بالائى مونث وانتول تلے كيكيايا، كان كى لوؤل كو كانا، أكبرے ہوئے سنے كوجننجوڑا، كبرے ہوئے كولہوں يرآ واز پيدا كرنے والے جانئے مارے، گالوں کے منہ جر بھر کے بوے لیے، چوس چوس كراس كا سارا سينة تفوكول سے تتھيرويا \_ كلونت كورتيز آنچ ير جرهمي ہوئی ہانڈی کی طرح البنے تھی تکین ایشر تھے ان تمام حیلوں کے باوجودخود میں حرارت بیدانہ کرکا۔ طبخے کر اور طبخہ داؤاے یاد تھے، سب کے سبأس نے بٹ جانے والے بہلوان کی طرح استعال کروہے، پر كوئى كاركرنه ہوا \_ كلونت كور نے جس كے بدن كے سارے تارتن كر خود بخود نج رہے تھے، غیرضروری چھیر حیاز ہے تک آکر کہا:"ایشر سيال، كافي سچين ديكا ب،اب پانهيك!"

دیوارکا سہارا کے کرمسعود نے اپنے جسم کوتولا اور اس انداز سے آ ہت ہے آ ہت ہے آ ہت ہے آ ہت کا ہت کا شوم کی رانوں پر اپنے پیر جمائے کہ اس کا آ دھا ہو جھ کہیں فائب ہوگیا۔ ہولے ہولے ہولی ہوشیاری سے اس نے پیر جایا نے

شروع کیے۔کلثوم کی رانوں میں اکڑی ہوئی محیلیاں اس کے پیروں کے نیچ دب دب کر ادھر ادھر کھیلئے گئیں ۔ مسعود نے ایک باراسکول میں سخے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے میں سخے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے میں سخے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے سوعا کہ بازی گر کو طبتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے سوعا کہ بازی گر کے پیروں کے نیچ تنا ہوارتیا اس طرح کھیلتا ہوگا۔

ساری رات رندهیر کواس کے بدن ہے عجیب وغریب شم کی اُ آتی رہی تھی۔ اس اُ کو جو بیک وقت خوشا اور بدائھی، وہ تمام رات بیتیا رہا۔
اس کی بغلوں ہے، اس کی حجالتوں ہے، اس کے بالوں ہے، اس کے بید ہے۔ ہر جگہ ہے یہ اور خوشا ہی رندھیر کے بید ہے۔ ہر جگہ ہے یہ اُ جو بدا ہی تھی اور خوشا ہی ، رندھیر کے بید ہے۔ ہر جگہ ہے یہ اُ جو بدا ہی تھی اور خوشا ہی ، رندھیر کے ہرسانس میں موجود تھی ۔ تمام رات وہ سوچا رہا کہ بیکھائن الزک بالکل قریب ہونے بہتی ہرگز ہرگز آئی زیادہ قریب نہ ہوتی، اگر اس کے نگے بدن ہے یہ اُ نہ اُڑتی ۔ یہ اُ جواس کے دل و د ماغ کی ہر سلوٹ میں ریک گئی تھی، اس کے تمام برانے اور نئے خیالوں میں ریک گئی تھی، اس کے تمام برانے اور نئے خیالوں میں ریک گئی تھی۔

اس فی نے اس لڑک کو اور رندھیر کو ایک رات کے لیے آپس میں طل کرویا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گئے تھے جمیش ترین گرائیوں میں اتر گئے تھے جہاں پہنچ کر وہ ایک خالص انسانی لڈت میں تبدیل ہو گئے تھے جہاں پہنچ کر وہ ایک خالص انسانی لڈت میں تبدیل ہو گئے تھے، ایک لڈت جو کھاتی ہونے کے باوجود دائمی تھی، میں تبدیل ہوئے تھے، ایک لڈت جو کھاتی ہونے کے باوجود دائمی تھی، جو مائل برواز ہونے کے باوجود ساکن اور جامتھی ۔ وہ دونوں ایک

## الیا پنچھی بن گئے تھے جوآ سان کی نیلا ہوں میں اُڑتا اُڑتا غیر تتحرک وکھائی دیتا ہے۔

ان میں پہلی دوتصوریس حقیقت کی طبیعی سطح ہے ایک بل کے لیے اویر نہیں اٹھتیں اور ان کے کردارا بنے گوشت یوست کے ساتھ پڑھنے والے کومتحرک دکھائی دیتے ہیں۔ تیسری تصویر حقیقت کے مشہود تجربے کوایک غیر مرئی تاثر کی سطح تک لے جاتی ہے اور واقعے کو کیفیت میں منتقل کرتی ہے، اس کے باوجود تجربے کی ارضی بنیادیں منہدم نہیں ہوتیں اور اس کے کر دار کسی بعیداز قیاس،ان دیکھی اور پُراسرار فضا میں تخلیل نہیں ہوتے چنانچہان کی موجودگی اور بشریت کے حدود کا تاثر قائم رہتا ہے۔انسانیت کے شعور کی ایک سطح پیجمی ہے کہ انسانی وجود کا اثبات اس کی کلتیت کے حوالے ہے کیا جائے اور اچھے بُر ہے اعمال کی بحث ہے الگ ہوکر انسان کو سمجھنے کی جنتجو کی جائے۔ بودلئیر نے رومانویوں کے بھیل ذات کے نظریے کو اس تصوّ رکی بنیاد یر مستر د کیا تھا کہ انسان پیشاب کی تھیلی کے نیچے نو مہینے گزارتا ہے چنانچہ اس کا یاک اور منز ہ ہونا خارج از امکان ہے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ خیر کی نمود گناہ کے احساس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوسکتی۔ایک عرصے تک اس نوع کے تصوّ رات کولوگ شیطانی قو توں کے اظہار ہے تعبیر کرتے رہے،لیکن اب جبکہ اس معاملے میں عام نقطۂ نظر خاصا تبدیل ہو چکا ہے بودلئیر کے مطالعے کی ایک نئی نہج بھی دریافت کی جاچکی ہے اور نہ صرف پیر کہ اس کے یہاں ایک باضابطہ نظام اخلاق کی موجودگی کا ذکر بڑے خشوع وخضوع کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ اس نظام کے ڈانڈے بودلئیر کی کیتھولیسزم سے بھی ملا دیے گئے ہیں ۔منٹو کی اخلا قیات، جبیبا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے، اس قتم کے کسی بھی تناظر کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اس کے یہاں الفاظ کی جو کفایت ، اسلوب میں جو چستی اور کہانیوں کے مجموعی آ ہنگ میں جو غیر جذبا تیت نمایاں ہے ،

وہ انسان کی طرف اس کے مخصوص رویتے کی زائیدہ ہے۔ بیروتیہ بودلئیر یا لارنس یا متقدمین کے رویوں سے مختلف ہی نہیں ، ان سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ بھی ہے۔ شاید اسی لیے ہم منٹو کی فکر کواینے زمانے کی فکر سے نسبتا زیادہ ہم آ ہنگ پاتے ہیں۔ اور اسے بودلئیر یا لارنس کی طرح ایک اخلاقی وژن رکھنے والے ادیب کی حیثیت دینے کے باوجود اسے ہم ان با کمالوں ہے اس درجہ الگ بھی دیکھتے ہیں۔ یوں منٹو نے بھی بھی اس ضمن میں ایسی فلسفہ طرازی بھی کی ہے جو اس کے معروضی اور حقیقت پسندانہ اخلاقی تصوّ رکو ایک نے فکری تناظر میں ویکھنے کا تقاضه کرتی ہے۔مثلاً اس کے بیالفاظ: ''ووروحوں کاسٹ کراکی ہوجانا، اور ایک ہوکروالہانه وسعت اختیار کر جانا۔ دورومیں سٹ کر اس ننھے سے تکتے ریجنچتی ہیں جو پھیل کر کا ئنات بنتا ہے، اس کے عام رویتے ہے میل نہیں کھاتے اور منٹو کو تجربے کی واقعیت کے بجائے اس کے امکان کا عکاس کھہراتے ہیں۔میرا خیال ہے کہ اس نوع کے بیانات کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ منٹو ملامتوں کی بارش میں چند مفروضات کو ڈھال بنانے کے جتن بھی کرتا تھا۔ اسی لیے اس کے ان مضامین میں جو اپنے مؤقف کی وضاحت کے لیے لکھے گئے، بعض مقامات پر اعتداز کا انداز بھی بہت واضح ہے۔

اگا دُگا مستثنیات سے قطع نظر، منٹو کے یہاں جنسی واردات کے بیان یا فحاشی کے تصور ک بابت ایک غیرمہم اور غیر جذباتی صاف گوئی ملتی ہے۔ جس طرح وہ عام زندگی میں بھی بظاہر غیر شریفانہ زندگی گزار نے والوں سے بے جھبک ملتا تھا، ای طرح اپنی کہانیوں میں لچوں، فعنگوں، بحر ووں، طوالفوں، قاتلوں، شرابیوں، غرضیکہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے بیان میں بھی وہ صاف گونظر آتا ہے۔ اس کا لب ولہجہ سی بھی قتم کے اخلاقی اور فلسفیانہ پوز سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا۔ بیصاف گوئی منٹو کے بیاں اس کے اخلاقی تعہد ہی کے بیتیج میں پیدا ہوئی ہے۔ بصورت دیگر جنسی جذبات یا جنسی واردات کی عگا می میں اس کی صاف گوئی موراویا کی طرح ایک دونوں جنسی موراویا کی طرح ایک دلچیپ ابتذال کی شکل بھی اختیار کر سکتی تھی۔ موراویا اور منٹو دونوں جنسی موراویا کی طرح ایک دلچیپ ابتذال کی شکل بھی اختیار کر سکتی تھی۔ موراویا اور منٹو دونوں جنسی

احساسات کی ترجمانی میں غیرمعمولی مہارت رکھتے ہیں۔ دونوں ان احساسات کی نفسیاتی جبتوں کے شاسا ہیں۔ تاہم منٹوکا معاملہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کا مقصود جنسی کوائف اور واردات کی کوری تضویر کشی نہیں ہے۔ بیت سے کہ وہ او پر سے کسی اخلاقی فیصلے کا نفاذ نہیں کرتا، پھر بھی اس کے کرداروں کاعمل بالآخر اپنے ساجی سیاق کی جانب ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اس کی کہانیوں کے فارجی ڈھانچے سے ایک افلاقی لہر خود بخو دنمودار ہوتی ہے اور ان کے افتا م پر قاری لذیذ واردات کی تصویروں کے بجائے خود کو کہانی کے مجموعی تاثر یا اس مرکزی نقطے سے دوجار پاتا ہے جس کی حیثیت منٹو کے بنیادی وژن کا قفل کھو لنے والی کلید کی ہے۔ فظاہر ہے کہ ادب کا مقصد جنسی واردات کا بے کم و کاست بیان ہے بھی نہیں۔ یہ خدمت طاہر ہے کہ ادب کا مقصد جنسی واردات کا بے کم و کاست بیان ہے بھی نہیں۔ یہ خدمت ساجیات کے ماہرین بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔منٹو اپنے تجر بات کو ایک شعور کی سطح پر دریافت کرتا ہے، پھر آخصیں گھوس اور ذی روح استعاروں کی مدد سے از سر نوخاتی کرتا ہے:

اس کے خارش زوہ گئے نے بھونک بھونک کر مادھوکو کرے سے باہر کال دیا۔ سیرھیاں اتارکر جب کتا ان ٹنڈ منڈ وُم بلاتا سوگندی کے پاس میٹھ کرکان پھڑ پھڑا نے لگا تو سوگندی چونوں کے پاس میٹھ کرکان پھڑ پھڑا نے لگا تو سوگندی چونی ۔ اس نے اپنے چاروں طرف ایک ہولناک ساٹا و کیجا ۔ ایسا ساٹا جواس نے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ اسے ایسالگا کہ ہر شے خالی ہے۔ جیسے مسافروں سے لدی ہوئی رہیں گاڑی سب شیشنوں پرمسافر اتارکر اب لوہے کے شئیہ میں بالکل اکمیلی کھڑی ہے۔ سیظا جواجا بک سوگندی کے اندر پیدا ہوگیا تھا اسے بہت تکلیف و سے در باتھا۔ اس نے کافی ویر تک اس خلاکو جرنے کی گوشش کی گر بے و سے در باتھا۔ اس نے کافی ویر تک اس خلاکو جرنے کی گوشش کی گر بے و سے در ایسا ہی وقت میں بائل اس خلاکو جرنے کی گوشش کی گر بے و سے در ایسا ہی وقت میں بیشار خیالات اپنے درانی میں شوستی تھی

مگر بالکل چھانی کا سا حساب تھا، ادھر د ماغ کو پُرکرتی تھی، اُدھروہ خالی ہوجاتا۔

بہت ویریک وہ بید کی کری بہیمی رہی۔ سوچے بچار کے بعد بھی جب اس کوانیا ول برجانے کا کوئی طریقہ نہ ملاتو اس نے اپنے خارش زوہ کتے کو کوو میں اٹھایا اور ساگوان کے چوڑے بیٹک پراسے بہلو میں لٹا کرسوگئی۔

ترلوچن والیس آگیا۔اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں موذیل کو بتایا کہ پالی کور جانچی ہے۔موذیل نے اظمینان کا سانس لیا۔لیکن اییا کرنے سے بہتکا: ''اوہ ڈیم اف …' کرنے سے بہتکا! ''اوہ ڈیم اف …' سے کہہ کراس نے اپنی مہین مہین بالوں سے اٹی ہوئی کائی سے اپنا منہ لونچھا اور ترلوچن سے مخاطب ہوئی: ''آل رائٹ ڈارلنگ … بائی بائی۔''

ترلوچن نے کچھ کہنا جاپا گرلفظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ موذیل نے اپنے بدن پر سے ترلوچن کی گیڑی بٹائی:'' لے جاؤ اس کو …اپنے اس ند بہ کو'' اور اس کا بازواس کی مضبوط حیاتیں پر بے حس ہوکر گر بڑا۔

. کھول دو کے اختتامیہ جملوں کی طرح ان اقتباسات میں بھی کہانی کے رگ و پے میں

دوڑتا ہوالہوایک نقطے پر بھنچ آیا ہے؛ واقعہ تاثر بن گیا ہے اور کرداروں کے سوچنے کاعمل ان

کے افعال کا حصہ اس سطح پر منٹو کا تخلیقی روتیہ ہمیں اس کے تمام معاصرین کے مقابلے میں

بہت جاندار دکھائی دیتا ہے اور بیمحسوس ہوتا ہے کہ منٹوا پنے تخلیقی منصب کا جیسا زبر دست شعور

رکھتا تھا اس کی مثال ہمیں اس کے معاصرین سے قطع نظر مغرب کے اُن جلیل القدر قصہ گویوں

کے یہاں بھی کم کم ہی ملے گی جو ''فخش نگاروں'' کی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔

ادب میں فحاشی کے عضر برتیمرہ کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کی فخش ان سے مارسیاں اللہ میں اس سے اس کے سال ہوں کہا تھا کہ کی فخش ان سے مارسیاں سے اس کے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کی فخش ان سے مارسیاں سے معاصر میں اس سے معاصر میں اس سے معاصر میں فیاشی کے عضر برتیمرہ کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کی فخش ان سے مارسیاں میں اس سے معاصر میں فیاشی کے عضر برتیمرہ کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کی فخش ان سے مارسیاں میں میں فیاشی کے عضر برتیمرہ کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کی فخش ان سے میں اس میں فیاشی کے عضر برتیمرہ کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کی خوش ان اس کے معاصر میں فیاشی کے عضر برتیمرہ کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کی فیش ان سے میاں کھی کے عضر برتیمرہ کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کی خوش میں فیاشی کے عضر برتیمرہ کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کی کو کھی کیا کہ کو کیا گھیاں کے کہا تھا کہ کی خور کے ایک نقاد کے کہا تھا کہ کی کے کو کے کہا تھا کہ کی کھی کے کو کے کہا کے کا کے کھی کی کو کھیاں کی کھی کی کھی کے کو کے کا کے کا کے کا کے کا کے کہا تھا کے کہا تھا کہ کی کی کھی کے کو کے کا کے کو کے کا کے کی کھی کے کہا تھا کہ کی کھی کی کے کہا تھا کہ کی کھی کے کہا تھا کہ کی کھی کے کہا تھا کہ کی کے کہا تھا کہ کی کھی کے کہا تھا کہ کی کھی کے کہا تھا کہ کی کھی کے کا کے کا کے کا کے کا کے کہا تھا کہ کی کے کہا تھا کہ کی کھی کی کے کا کے کی کے کہا تھا کے کہا تھا کہ کی کے کہا تھا کہ کی کھی کے کہا تھا کہ کی کھی کے کہا تھا کہ کے کہا تھا کے کہا تھا کہ کی کھی کے کہا تھا کہ کی کے کہا تھا کہ کی کے کہا تھا کے کہا تھا کہ کے کہا تھا کے کہا تھا کے کہا تھا کے کہا تھا کہ کے کہا تھا کے کہا تھا کے کہا تھا کہ کے کہا تھا کہ کے کہا تھا کہ کی کے کہ کے کہا تھا کہ کے کہا تھا کے کہا

ادب میں فحاشی کے عضر پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا تھا کہ کسی فخش ادب یارے کی ایک پہیان میر بھی ہوتی ہے کہ اس کے فخش حصوں کو عام قاری بار بڑھتا ہے تا کہ لذت کوشی کا احساس قائم رہے۔ اس لذّت کا سامان واقعے کے علاوہ بیان کا ڈھانچہ تیار کرنے والے الفاظ اور استعارے فراہم کرتے ہیں۔ پست درجے کی کتابیں از اوّل تا آخر اس فضا کو قاری کے سامنے سے اوجھل نہیں ہونے دیتیں۔ امریکیوں کی اصطلاح میں اسے ہم Hardcore Pornography کہہ سکتے ہیں۔ یہ فحاشی اچھے لکھنے والوں کے یہاں ایک تختیلی جہت اختیار کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر جان بارتھ کے ناول The Sot-weed Factor (۱۹۲۰ء) میں یا ہنری ملر کی بعض کتابوں میں جس پریاؤنڈ نے ہیمنگو ہے کے نام اپنے ایک خط میں یہ بلیغ تبصرہ کیا تھا (۱۹۲۴ء) کہ میں نے ابھی ابھی ایک ولیپ مینے ش کتا بے تتم کی ہے جس كامصنف ہنرى ميلر نامى اكي خص ہے۔اس موقع پر ہميں يه نه بھولنا چاہيے كه بچھ نه كہنے کے طریقے ادب میں بھی بھی دلچسپ نہیں ہوتے۔ خالی خولی لفّاظی یا لسانی داؤں چے اسلوب کے ماہرین کے لیے قابل توجہ ہوسکتی ہے مگرادب پڑھنے والے کے مطالبات کا سلسلہ اس سے آ گے بھی جاتا ہے۔اس کا مسکہ وہ انو کھی اکائی ہوتی ہے جولفظ اور خیال کے باہم انضام کے نتیج میں سامنے آتی ہے اور ہر چند کہ اس کا مقصد قاری تک صرف کوئی خبر لے جانانہیں ہوتا مگر وہ اس عضر سے خالی بھی نہیں ہوتی۔ فحاشی کی سطح پر اس رویتے کی شاید سب سے بہتر مثال جیمس جوائس کی دیولیسس میں مولی بلوم کی خود کلامی ہے۔اس کا ایک اقتباس بھی دیکھتے چلیں:

... I saw he understood or felt what a woman is and I knew I could get round him and I gave him all the pleasure I could leading him on till he asked me to say yes ... and I thought well as well him as another and then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my my arms around him yes and drew him down to me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will yes.

یبال واردات کا سارا لطف زبان کے فن کارانہ استعال سے پیدا ہوا ہے اور بیان کے مدھم مدھم نیم روشن اسلوب نے عمل کے تشدد پر ایک دھندی پھیلا دی ہے۔ منٹوبعض اوقات زبان کا استعال اس طرح کرتا ہے کہ لفظ د مجتے ہوئے انگار ہے بن جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے اظہار کی نوعیت بھی بظاہر سادہ ہونے کے باوجود ایک دشوار طلب فتی آ ہنگ رکھتی ہے مگر منٹوکی میناکاری جوائس سے بہت مختلف ہے، چنانچہ اس کاردِعمل بھی نسبتا شدید تر ہوا۔ یوں عوائس کی کتاب کو بھی ادب کی حیثیت سے قبول کرنے پرلوگ خاصی بحث و تکرار کے بعد آ مادہ ہوئے تھے اور گندی کتابوں کا کاروبار کرنے والے اسے اولاً اپنے کام کا لکھنے والا سمجھ بیٹھے جے، کی ذبنی ماحول میں ادب کی گرد چھٹنے کے بعد اسے اپنے ہی ذبنی ماحول میں ادب کے باغیانہ اور تجزیہ

پیندمیلانات کا سب سے بڑا ترجمان کہا گیا اور اس کی کتاب آواں گارد رویتے کے اوّلین نقوش میں شار کی جانے لگی۔منٹو کے سلسلے میں بھی غلط فکریوں کا شور اب دھیما پڑچکا ہے کیکن اے اس کے حقیقی تناظر میں دیکھنے کی روایت ہمارے یہاں اب تک عام نہیں ہوسکی ہے۔اس کا سبب یہی ہے کہ ادب اور فحاشی کے روابط اور امتیازات پر سنجیدگی ہے غور کرنے کی کوششیں ہمارے ادبی ماحول میں بھی صرف مستثنیات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اُردو بلکہ یورے مشرق کی ادبی روایت میں جنس کے عضر کو کم وہیش ایک مرکزی موضوع کے طور پر برتا گیا ہے۔عسکری نے اس سے یہ نتیجہ نکالاتھا کہ مشرق کی فکر حقیقت کے ایک انتہائی بسیط اور بے کراں تصوّر ہے وابستگی کے سبب حقیقت کو اعلیٰ اور اسفل کے خانوں میں اس طرح تقسیم نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد دکھائی دیں۔اس کے برعکس وہ زندگی کے ہرمظہر کو، اس کی سرشت خیر ہے عبارت ہو یا شر ہے ، انسانی تجربات کی ایک ہی زنجیر کا جزوجھتی ہے اور اس ضمن میں کسی بھی تعصب یا تحفظ کو روانہیں رکھتی ۔مشرق کے کلا لیکی ادب میں اس تاثر کی تقیدیق کاسامان بہت وافر ہے۔ مگر امر واقعہ کے طور پر کہنا غلط نہ ہوگا کہ خواہ فکری سطح پر ہم نے اس حقیقت کو بہت کھلے دل ہے قبول کرلیا ہو، ہمارا معاشرہ اس باب میں خاصا سخت گیرر ہا ہے اور ایک مستقل ثنویت اس کے مزاج کا حصہ رہی ہے۔ عام لوگ جنھیں دعاؤں کی بیاض میں قوتِ باہ اور امساک کے نسخوں کی موجود گی پر بھی اعتراض نہ ہوا، وہی جنسی وار دات کے اظہار میں ایک طرح کی دوشیزگی کوشرافتِ نفس کا شناس نامہ سمجھتے رہے۔ متقد مین کو تو خیر جانے دیجیے کہان کی نثر اورنظم میں حجابات کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے اورشعر وافسانے کے یردے میں وہ اچھی طرح کھل کھلے ہیں،منٹو کے عہد تک ہمارا معاشرتی ماحول اس معالمے میں خاصے دو غلے بن کا شکار رہا ہے۔لڈ ت کیشی نے اس معاشرے میں ایک ندہبی قدر کا ر تبہ پایا ہے اور ایک تہذیبی امتیاز کی حیثیت بھی اے حاصل رہی ہے مگر جنسی عمل کے سلسلے میں گناہ پوشی یا بُڑم کی پردہ داری کا روتیہ بھی ہمارے یہاں خاصہ عام رہا ہے۔اس رویتے کی ساجی

افادیت مسلم پھر بھی ادب میں یا تہذیبی فکر میں اس کی بیجا مداخلتوں نے نہ صرف بید کہ ہمارے معاشرے کے ادبی تصورات کو ضرب لگائی ہے، سچائی کی تلاش کے بعض راستے بھی ہم پر بند کردیے ہیں۔ ہم بیہ بھول جاتے ہیں کہ ہر سنجیدہ اور بامعنی فئی تخلیق بنیادی طور پر اخلاقی ہوتی ہے، شاید اخلاق سے زیادہ بااخلاق، لیکن فن کار کا اخلاقی ادراک چونکہ رسی اخلاقیات کو صدمہ بہنجا تا ہے اس لیے لوگ اسے قبول کرنے سے ڈرتے ہیں۔

اور منٹوکا تو مستقل مشغلہ ہی ہے تھا۔ اس کی کہانیوں کے بعض اقتباسات یا چند''غیرمخاط''
لفظوں کے استعال کی بنیاد پر اضیں فخش کہنے والوں کو ادب کی جمالیات کا یہ بین اصول فراموش نہ کرنا چاہیے کہ منٹوکی بیشتر کہانیاں ایک مکمل واردات کی صورت اپنے اظہار کی ہیئت کا تعین کرتی ہیں، پھر جہاں تک غیرمخاط اور غیر ثقہ لفظوں کے استعال کا تعلق ہے اس ضمن میں 'فینی بل' کے مصنف کا بی قول بھی ایک سپائی کا اظہار ہے کہ میں شرط بائد می کوخش ترین کتاب اس طرح کھی کا بی ہو ۔ اس سے قطع نظر کسی لفظ استعال نہ کیا گیا ہو۔ اس سے قطع نظر کسی لفظ سے بیدا ہونے والی سے فخش یا غیر فخش ہونے کی بنیادی کیا ہیں؟ معاشرتی حجابات یا اس لفظ سے پیدا ہونے والی کیفیت اور فن پارے کے جموعی تاثر کی تشکیل میں اس کیفیت کا عمل؟ ظاہر ہے کہ اس سلط کیفیت اور فن پارے کے جموعی تاثر کی تشکیل میں اس کیفیت کا عمل؟ ظاہر ہے کہ اس سلط میں کوئی بھی ادیب ان معیاروں کو اپنا رہ نما نہیں بنا سکتا جن کی اساس صرف مرقبہ محاور سے پر استعال کرتے آئے ہیں اور فیکسپئیر نے تو یہ تک کہا تھا کہ:

To gain the language

'Tis needful that the most immodest word

Be looked upon and learnt.

— Henry IV (Part II)

اب اگر اس باب میں انھوں نے معاشرے کے جرکو قبول کرلیا ہوتا تو نتائج کس درجہ عبرتناک ہوتے۔اس کا اندازہ ہم صرف اس واقعے سے لگاسکتے ہیں کہ امریکی پیور ٹمزم کے زیراثر انیسویں صدی کے نصف تک وہاں بیہ حال رہا کہ خواتین کی موجودگی میں زبان پر Legs کا لفظ لانا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک سیّاح کی ڈائری میں تو پیلطیفہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کسی دعوت کے موقعے پر ایک خاتون نے مُرغ کی ٹا تگ طلب کی تو اپنا مافی الضمير مُرغ كے First & Second Joints كہدكر اداكيا۔ خير بيتو عام لوگوں كا حال تھا، لغات ترتیب دینے والے بھی اپنی کتاب میں مخص الفاظ کی شمولیت سے ڈرتے تھے۔ اس احتساب زدگی کے نتیج میں ادب جنسی واردات کے بیان سے تو کسی نہ کسی حد تک محفوظ ہو گیا مگراس کی جگہ تشد و آمیز قصوں کی مقبولیت نے لے لی۔ پھوڑے کو اگر مصنوعی طور پر دبانے کی کوشش کی جائے تو زہرسار ہےجسم میں پھیل سکتا ہے۔ چنانچہ موجودہ امریکی معاشرے کی صورت حال سامنے ہے۔ یہاں میں جنس اور تشدّ د کے باہمی رشتوں کے مسئلے میں نہیں اُلجھنا جا ہتا کہ بیکام ماہرین نفسیات کا ہے،لیکن اوب کے ایک عام قاری کی حیثیت سے ہم بی جانتے ہیں کہ ادیب کا کام نہ تو جبتوں کی پسپائی ہے، نہ کسی ایسے جذبے کے اظہار پر روک لگانا جواس کے تجربے میں شامل ہواور جس کی بنیاد پر وہ کسی فن پارے کی تخلیق کا دباؤ محسوس کرر ہا ہو۔

پھرمنٹونے ہرکہانی میں نہ تو آپ بیتی بیان کی ہے، نہ ہی اس نے اپنی تخلیقی زندگی کا مقصد جنس یا فحاشی کے کسی تصور کی اشاعت کو قرار دیا تھا۔ وہ تو اس خوش گمانی میں بھی مبتلا نظر نہیں آتا جو اس قبیل کے بعض لکھنے والوں کے بیہاں خود بخو د پیدا ہوجاتی ہے، یعنی کہ اسے یہ خبط بھی نہیں رہا کہ وہ ہنری مِلر کی طرح ساجی جبر سے نجات یا حواس کی آزادی کا کوئی دستور العمل ترتیب دے رہا ہے۔ اسے یہ احساس ضرور تھا کہ وہ جھوٹ ہولئے کے ہنر سے ناواقف ہے

لیکن وہ اس جھوٹ کا بھی بھی منکر نہ ہوا جو فئی حقیقت نگاری کے خمیر کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔
' سینج فر شتے' کے اختیا میے میں اس نے لکھا تھا کہ میر سے اصلاح خانے میں کوئی شانہ ہیں ، کوئی شیمین ہیں ، کوئی گھو سیدا کرنے والی شیمین ہیں ۔ میں بناؤ سیکھار کرنا نہیں جاتیا ...اس کتاب میں جوفر شتہ بھی آیا ہے اس کا موٹڈن ہوا ہے اور بیرتم میں نے بڑے سلیقے سے اواکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منٹو نے اس رسم اوائیگی میں آپ اپی ذات کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے دلور بارہ سینج فرشتوں کے ساتھ اس میں ایک اور گھنجا فرشتہ خود منٹو ہے۔ وہ نہ دوسروں سے جھوٹ بول سکتا تھا، نہ اپنے آپ سے ، چنانچہاپی کہانیوں میں بھی اس نے جھوٹ کو صرف اس حد تک روارکھا ہے جس کا باریہ کہانیاں اُٹھا سیس۔

المیہ بیہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ حجوث کا عادی جنسی معاملات کے بیان میں ہوتا ہے۔ ہنری ملر کے ایک نقاد نے کہا تھا بہنری میر ریتانونی احساب اس کیے عابیہ ہوا کہ اس کا ا ضباب کرنے والے اس کی باتوں میں تقیین بھی رکھتے تھے اور پیرجانتے تھے کہ وہ سچے بول رہا ہے۔منٹو کے ساتھ بھی معاملے کی نوعیت کم وبیش یہی رہی ہے۔اس کے سخت ترین نقاد نے بھی اب تک یہ کہنے کی جسارت نہیں کی ہے کہ منٹو کا تخیل انسانی تجربات کی جن دنیاؤں کا سفری ہے، وہ محض واہمہ یا ایک بگڑے ہوئے ذہن کی پیداوار ہیں۔منٹو احساس کے نازک ترین ارتعاشات کو چندلفظوں میں قید کرنے کی حیرت انگیز قوّت رکھتا تھا، چنانچہ ہرسجائی اس کے اظہار کی گرفت میں آنے کے بعد اپنے تافر کی تمام جہتوں کا تحفظ کرتی ہے۔اس کی کہانی ا پنے بیان کی تفصیلات کے بجائے اپنے مجموعی تافر بلکہ اس تافر کے نقطۂ ارتکاز کی وساطت سے قاری کے حواس پر وارد ہوتی ہے، چنانچے منٹوکو ہم اس قتم کا دلچیپ لکھنے والانہیں کہہ سکتے جس کی مثال ہنری مِلر ہے۔ ہنری مِلر کے بیان میں ادبیت کاعضر اس حد تک غالب ہے کہ تمھی جھی ذہن اس کے تجر ہے ہے بجائے تجر بے کی میکا نکی ترتیب اور اس کی لسانی ہیئت کے خم و چچ میں الجھ جاتا ہے، ہر چند کہ مِلر برعم خود ہمیشہ اس فریب میں مبتلا رہا کہ روایتی معنوں میں وہ ادیب نہیں ہے اور اس کا اصل کارنامہ ادب اور زندگی سے وابستہ دوسری مروّجہ قدروں کے خلاف ایک فکری اور جذباتی بغاوت ہے۔اس نے اپنی کتابوں کو خدا، مقدر، زمال،عشق، ئسن اورفن، ان سب کے لیے ایک تہمت، ایک رسوائی، ایک گندی گالی اور حقارت کی ایک تھوکر ہے تعبیر کیا تھا۔ اس طرزِ فکر کے شاخسانے انجام کار مِلر کی اخلا قیات ہی ہے جا ملتے ہیں۔منٹونے اپنی کہانیوں میں بیان کا جو پیرایہ اختیار کیا ہے اسے بھی ہم ایک نوع کے اخلاقی ا نتخاب کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں ، خاص طور پر اس لیے بھی کہ منٹو کا کھلا ڈلا اسلوب اس کی خطرناک حد تک بے حجاب اور بے ریا شخصیت ہی کاعکس ہے۔منٹو نے جن خطوط پر اپنی شخصیت کی یرداخت کی تھی کم وہیش انہی کے مطابق اپنے تخلیقی اظہار کی ہیئتوں کا تعین بھی کیا۔اس عمل میں منٹو کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے عہد کا بدلتا ہوا ذہنی ماحول بھی برابر کا شریک ہے۔منٹو نے صرف اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے دینی عقائد اور اپنے مخصوص ساجی ایقانات یا فرقہ وارانہ تحفظات کواپنے تخلیقی شعور کا پس منظر نہیں بنایا۔ وہ زماں کے ایک تغیر پذیر اور متحرک اور موجود دائرے کی روشنی میں اپنے شعور کی تربیت کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ اس لیے منٹو کو صرف اس کی اپنی ادبی یا تومی یا تہذیبی روایت کی میزان پر جانچنے کے نتائج کا غلط اور ناقص تضهرنا فطرى تفا\_

4

پاکستان کے مروجہ اظلاقی معیار قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے بہت صحیح طور پر معلوم ہو سکتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ غیر شائشگی، شہوانیت بفس برتی اور سوقیانہ بن زندگی میں موجود ہے۔ اگر اولی فیرات کے اس معیار کوشلیم کرلیا جائے جسے صفائی کے گواہوں نے بیان کمات ہو کتا ہے تو زندگی کے بہلوؤں کا حقیقت نگارانہ اظہار احجا اوب ہوسکتا

## ہے، کین کچر بھی ہے ہمارے معاشرے کے اخلاقی معیار کی خلاف ورزی کرےگا۔

کہانی بعنوان ٹھنڈا گوشت کوغور سے بڑھنے کے بعد مجھے اظمینان 
ہوگیا ہے کہ اس میں قارئین کا اظاقی معیار بگاڑنے کا میلان موجود 
ہوگیا ہے اور یہ ہمارے ملک کے مرقبہ اظاقی معیاروں کی ظاف ورزی 
کرتی ہے۔ اس لیے میں ملزم سعاوت حسن منٹوکو ایک فخش تحریب شی 
کرنے کا ومدوار محصراتا ہوں اور اسے زیر وفعہ ۲۹۲، ئی ہی تمین ماہ قید 
بامشقت اور تمین سو رو ہے جرمانے کی سزا ویتا ہوں۔ عدم اوائیگی 
جرمانہ کی صورت میں اس کومزید اکیس ہوم کی سزا جھکتنی بڑے گی۔ 
اے۔ ایم سعید 
مجسل سے درجہ اول

یہ اقتبال مختذا گوشت پر مقدے کے فیصلے سے ماخوذ ہے اور اس پر ۱۹۸ جنوری ، ۱۹۵۰ء کی تاریخ جبت ہے۔ یہ تاریخ ۱۹۸ جنوری ، ۱۹۸۰ء بھی ہوسکتی تھی (اور سزا میں سو کوڑوں کا اضافہ بھی ہوسکتی تھی (اور سزا میں سو کوڑوں کا اضافہ بھی ہوسکتی تھا) — ادب میں فحاثی کے تصور کی طرف محض عام تہذیبی اور فکری سطح پر رویوں کی تبدیلی کافی نہیں تاوقتیکہ قانون کی دفعات پر بھی زندگی کے اسالیب اور اقدار میں زمانے کے ساتھ ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں نے براہ راست اثر نہ ڈالا ہو۔ یہ بات انہونی نہیں ہے گر صرف اُن معاشروں کے لیے جن کی اجتماعی بصیرت تبدیلیوں کے مل سے گزر نے نہیں ہے گر صرف اُن معاشروں کے لیے جن کی اجتماعی بصیرت تبدیلیوں کے مل سے گزر نے

کی صلاحیت رکھتی ہے اور انسانی تجربات کی کسی معیّنہ ہیئت کو ہر زمانے کے لیے یکساں اور تغیرات سے ماور انہیں سمجھتی۔ چنانچہ و نیا کے بیشتر ممالک جن کا معاشرتی نظام ارتقا پذیر رہا ہے، فطرت کے اس عام اصول کو شلیم کرتے آئے ہیں کہ زندگی کی خارجی سمت و رفتار کا اثر معاشرے کی داخلی شظیم پر بھی پڑتا ہے اور ہر زمانہ اپنے اقدار و افکار کا ڈھانچہ اپنی نفیاتی صورت حال، اس صورت حال کے زائیدہ جر اور اس جر کے سائے میں نمو پذیر ہونے والی اخلاقی سرشت کے مطابق تیار کرتا ہے۔ لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمانہ آگے بڑھ جاتا اخلاقی سرشت کے مطابق تیار کرتا ہے۔ لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمانہ آگے بڑھ جاتا ہے مگر قومی اور ملکی قوانین کی سطح میں ارتعاش کے آثار کیسر مفقود ہوتے ہیں۔ منٹوکوا پن تخلیقات کے سلسلے میں پاکتان کے موجودہ قوانین اور اخلاقی ضابطوں کی روشنی میں کن مقدرات کی آزمایش سے گزرنا پڑتا، یہ سوچ کرآج ہم کانپ کانپ جاتے ہیں۔

ایک زمانے میں والٹ وسمن کوا ہے عہد کے شش ترین ورندے کا لقب دیا گیا تھا۔ عرصہ ہوا منٹو کا ذکر کرتے ہوئے ایک ترقی پند نقاد نے کہا تھا کہ بنٹو جسے نماز طحت بڑا گوری کے روس میں بھی پیدا ہوئے تھے۔ لیکن آج، دوستو بیفسکی کی حیثیت روی ادب کے شاید سب سے بڑے سرمایہ افتخار کی ہے اور خود ترقی پند تقید نے منٹو سے ہار مان لی ہے۔ پچھ عرصہ پہلے تک امریکہ کے بعض کتب فانوں میں جوائس کی کتاب کا مواد ڈھر کردیا امریکہ کے بعض کتب فانوں میں جوائس کی کتاب فطر ناک قتم کا مواد ڈھر کردیا جاتا تھا کہ عام لوگوں تک اس کے جراثیم نہ پہنے سکیس کہیں اس رسم کا چلن بھی تھا کہ مشہور جاتا تھا کہ عام لوگوں تک اس کے جراثیم نہ پہنے سکیس کہیں اس رسم کا چلن بھی تھا کہ مشہور مصوروں کی بنائی ہوئی برہنہ عورتوں کی تصاویر میں عریانی کا تاثر پیدا کرنے والے مقامت کا غذکی کترنوں یا کتب فانے کی مہروں سے چھپا دیے جاتے تھے (جاپانی کہ ایک مقصد کرست قوم ہیں، یہ رسم اب تک نبھائے جارہے ہیں، اس احساس سے یکسر بے نیاز کہ کریانی کو چھپانے کا بیطریقہ اسے اور زیادہ نمایاں کردیتا ہے )۔ اشتراکی ممالک میں بورژ واممالک کے مصنفین کی ایسی کتابیں جن سے اشتراکی تصورات یا مقاصد پرضرب پڑتی ہے، اکثر فخش قرار مصنفین کی ایسی کتابیں جن سے اشتراکی تصورات یا مقاصد پرضرب پڑتی ہے، اکثر فخش قرار

دی جاتی ہیں۔

نفیات کے ایک عالم کا قول ہے کہ سجیدہ مقصد رکھنے والی مگر عام اخلاقیات کی ڈگر سے ہٹی ہوئی کتابوں کوفخش کہنے والے اکثر ادھیڑ عمر کے بدکار اشخاص ہوتے ہیں جن کے نزدیک فخش تحریریں جنسی جذبے کو مشتعل کرنے کے سامان سے مماثل ہوتی ہیں۔اس نظریے کی صحت اور عدم صحت پر بحث نفسیات جنسی کے ماہرین کا میدان ہے، تاہم سجیدہ فکشن کے بارے میں سیدخیال غلط نہیں کہ اپنے اخلاقی مطالبات کی پیمیل کے لیے اس نوع کی تخلیقات میں نفی کا ایک عضر لازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نفی کی ضربیں مرقبہ روایات،مسلمات، اقد ار،عقاید، تعقیرات اور ایقانات، ان سب پر پڑتی ہیں۔

## منٹونے کہا تھا:

ادب درجۂ حرارت ہے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا ... ادب اپنے ملک، اپنی قوم کا ... ادب اپنے ملک، اپنی قوم کی علالت کی خبر دیتا رہتا ہے ... برانی الماری کے کسی خانے میں ہاتھ بوھا کر کوئی گرد آلود کتاب اٹھا ہے، جیتے ہوئے زمانے کی منبض آپ کی انگلیوں کے نیچے دھڑ کئے گگے گی۔

## ای مضمون ( کسوٹی ) میں اس نے پیجمی کہا تھا کہ:

بے زمانہ نئے دوروں اورئی نمیسوں کا زمانہ ہے۔ آیک نیا دور برانے دور کا پیٹ چیر کر پیدا کیا جارہا ہے۔ برانا دور موت کے صدمے سے دوجار ہے۔ برانا دور موت کے صدمے سے دوجار ہے۔ نیا دور زندگی کی خوشی سے چلا رہا ہے۔ دونوں کے گلے رندھے بڑے ہیں۔ دونوں کی آئیسیں نمناک ہیں ... اس نمی میں اپنے تام ڈبوکر کھنے والے لکھ رہے ہیں۔

ادب کے تغمیری تصور پر جان دینے والا (اصطلاحاً) نقاد بلٹ کرید پوچھ سکتا ہے کہ ادب آ خرعلالت ہی کی خبر کیوں دیتا ہے؟ صحت کی کیوں نہیں؟ آخر ادب کے دسترخوان پرصحت افزا نعمتوں کی بھی کمی نہیں ہے اور اپنی افا دیت کے اعتبار سے پیعتیں دواؤں کی مثال ہیں۔منٹو کے نزدیک ایسی دواؤں کے استعال کا جواز ایک طرح کا اخلاقی قبض فراہم کرتا ہے۔ پھرا ہے تو ہمیشہ اس بات پر اصرار رہا ہے کہ ادیب کا منصب دوا خانے کے اہتمام و انصرام ہے بالاتر ہے۔خود کو معالج سمجھنے کا مطلب صریحاً بیہ ہے کہ دوسروں کو مریض سمجھا جائے۔منٹو اپنے معاشرے کے امراض کا شعور تو رکھتا ہے مگر اس طرح کہ آپ اپنی ذات کو بھی اس کے آلام سے الگ تصوّ رنہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیبھی جانتا ہے کہ بہ حیثیت ادیب معاشر ہے کو اس کے امراض کا احساس دلا کر وہ جھنجھوڑ تو سکتا ہے لیکن علاج کے معاملے میں وہ ایک حقیقت آ فریں ہے بسی کا شکار بھی ہے۔معاشرے کے نظم ونسق اور نغمیر وتر قی کی باگ ڈورجن ہاتھوں میں ہے وہ اس کے ہاتھوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔اییا نہ ہوتا تو انسانی معاشرہ اپنے دکھوں کے جنجال سے کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ اسے ان امراض سے نفرت ہے کیونکہ ان کی ہلاکت سے وہ عام انسانوں کی بہنسبت بہت زیادہ واقف ہے۔اس کا انسانی وجود کی مختلف سطحوں اور جہتوں کا شعور بھی عام انسانوں کی بہنسبت زیادہ گہرا اور مربوط ہے۔ اس لیے ئرے سے بُرے انسان کی طرف بھی اس کا روتیہ مساوات کا ہے اور وہ اس بات پر افسر دہ ہے کہ اس کے معاشرے نے دکھوں کا جو بار اُٹھا رکھا ہے، اس سے خود اس کے شانے بھی د بے جارہے ہیں۔سومنٹو کا تخلیقی کر دارا پنی ذلت کے احساس سے اُ بھرا ہے۔اس نے اندھیرے کو اندهیرے کے طور پر دیکھا اور اس غلاف سے کچھ چنگاریاں ڈھونڈ نکالیں جو اندهیرے کے وجود کو حجمثلائے بغیر روشنی کی تلاش کا پہتہ دیتی ہیں۔منٹو کے معاشرے کی اخلاقی بنیادیں ابھی اس درجه استوارنہیں تھیں کہ ان حقیقتوں کی تاب بھی لاسکتیں جونشاط آفریں نہیں ہیں۔ پھر اس کا قصور یہ بھی تھا کہ اس نے امیر پیشگی کے دور میں اپنے ترقی پبند معاصرین کی طرح انسان کی عظمت اور اُمید کے راگ کیوں نہیں الاپے۔منٹو نے صرف سچائی کی عظمت پر تکیہ کیا اور ان اذیتوں کوایک قدر جانا جن کے انکھو سے اِئی کی شاخ سے پھو منتے ہیں۔

'زحمتِ مہر درخثال' میں منٹونے عالمی ادب کے کئی حوالوں سے اپنے مقد مات کی تقدیق کے لیے نکات اخذ کیے ہیں۔' مادام بوواری' پر فحاشی کے مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے اس نے وکیل صفائی کی بحث کا ایک اقتباس بھی نقل کیا ہے۔ اقتباس یوں ہے:

حضرات! یہ تتاب جو بقول وکیل استغافہ شہوانی جذبات کو مجز کاتی ہے،
موسیو فلا ہیر کے وسیع مطا لعے اور غور وفکر کا تمیجہ ہے۔ اس نے انجی توجہ
متین فطرت کی وساطت ہے ایسے ہی شمین اور ملول مضامین کی طرف
منعطف کی ہے۔ وہ ایسا آ دئ نہیں ہے جس کے خلاف وکیل استغافہ
نے ہیجان خیز تصویروں کی نقاشی کے الزام میں جگہ جگہ انجی تقریروں
میں زہراگلا ہے ۔ میں پھر وہراتا ہوں کہ فلا ہیر کی فطرت میں
بیان تا جائے بینی ، شدید سینے بیگی اور بے نیاہ ملال مجرائی اسے۔

منٹونے اس اقتباس کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خود فلا ہیر کے پائے کا ادیب ہے۔
اس کے یہاں کم ترسطح پرسہی مگر الفاظ کی وہی کفایت، جذبے کا وہی انضباط، جزئیات کے بیان میں وہی ارضیت اور نقطۂ نظر کے اظہار میں وہی معروضیت ملتی ہے جس سے فلا ہیر کی تحریریں پہچانی جاتی ہیں۔منٹونے بس رویتے کی مماثلت پر زور دیا ہے، ان الفاظ میں کہ شھنڈا سموشت میں فلا ہیرکی فطرت کی ہے انتہا تھینی اور شدید ہے یہ گوشت میں فلا ہیرکی فطرت کی ہے انتہا تھینی اور شدید ہے یہ گوشت کا اظہار ایشر سنگھ کے کردار کی بے کیا جاسکتا کہ سے بے نیاہ ملال سے بھرا بڑا ہے۔ اس ملال کا اظہار ایشر سنگھ کے کردار کی بے

ساختہ دردمندی سے بھی ہوتا ہے اور کہانی کے اختتام سے پھوٹ نکلنے والی کیفیت سے بھی۔
اس سے پہلے ایشر سنگھ اور کلونت کور کی باہمی چھیڑ چھاڑ اور معاملہ بندی کا جومنظر منٹو نے پیش کیا
ہے وہ اپنی شوخ رنگی کے سبب تضاد کی فضا پیدا کرتا ہے، چنانچہ ملال کا تاثر کسی جذباتی مبالغے
کے بغیر واقعے کی سطح سے خود بخو درونما ہوا ہے۔

منٹو کی''فخش بیانی'' کواس کے سیاق میں دیکھا جائے تو وہ ایک نوع کی فئی ضرورت بن جاتی ہے اور اس کا مفہوم وہ کچھ نہیں رہ جاتا جس پر اس کے مستسبین یا معترضین نے اپنی اخلاقیات کےمصرعے لگائے ہیں۔جیسا کہاو پرعرض کیا گیا ہے،منٹو کےاسلوب میں فلا بیر کی سی شائنتگی اور ملائمت تو نہیں ہے، پھر بھی اس کا روتیہ کارو باری ذہنیت رکھنے والے فخش نگاروں ہے بکسر مختلف ہے۔ وہ اپنی شوخ بیانی ہے قاری کے سفلہ جذبات کو ہوانہیں ویتا، نہ مبتذل رویوں کے بازار میں تغیش کے وسلے فراہم کرنے والی لفظی تصویروں کے ڈھیرسجا تا ہے۔ غیر تربیت یافتہ قاری اگر اس سے غلط نتائج اخذ کرتا ہے تو اس کا سبب قاری کی اپنی معذور یوں سے قطع نظریہ بھی ہے کہ اس میں قصور قاری کی فہم کا ہے۔ اس کے اسلوب کے کھر درے بن سے مترشح ہونے والا بہیمانہ تا تربھی قاری کی غلط گمانیوں کو تقویت پہنچا تا ہے۔منٹو کا اسلوب اس کے کرداروں کی طرح اپنے باطن کا گداز بیرونی سطح کی درشتگی کے بنیچے چھیائے رکھتا ہے۔ عام پڑھنے والے کی نظر مظاہر میں اُلچھ کر رہ جاتی ہے، چنانچہ ان کے یردے میں مخفی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ لارنس نے 'لیڈی چیڑ لیز لور' کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ : تمامتر جارحیت کے باوجود میں اس ناول کو ایک و بانت دار صحت مند کتا ہے کہتا ہوں جو آج کے معاشرے کے کیے ضروری ہے۔ وہ الفاظ جو اوّل اوّل بڑھنے والے کو اس ورجہ پونکاتے ہیں، چندمحوں بعداس صلاحیت سے عاری وکھائی ویتے ہیں۔وجہ بیہ ہے کہ ان لفظوں نے صرف المحصول کو چونکا یا تھا، زہن کوئیں ۔ شعور سے بہرہ وراشخاص یہ جانتے ہیں کہ ان عظوں نے اُنھیں چونکا یانہیں تھا۔اس کے بھس اُنھیں ایک طرح کے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ منٹوکا اسلوب پڑھنے والے کو استجاب اور اشتعال دونوں کا تجربہ بخشا ہے گراس کے اسباب کا تعلق کہانیوں کی خارجی ہیئت سے زیادہ واقعات کی انوکھی تربیت اور ان کے غیرمتوقع اختیام سے ہے۔ پھر لارنس کے برعکس منٹوقاری کو جذبات کے تزکیے کا ہنرنہیں بتا تا بلکہ اسے ذہنی اور حتی اضطراب کی ایک دیریا اور پُر چے کیفیت سے دو چار کرتا ہے۔ یہ کیفیت ادب کے سنجیدہ قاری کے لیے ایک لمبی جاں گداز جبجو کا صلہ ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے صرف گھراہ نا ور سیائی کو حلق سے نیچ نہ اُتار سکنے کی کوفت کا سامان ۔ عسکری نے اس قبیل کے یڑھنے والوں کے لیے ایک سوالیہ نشان مقرر کیا ہے، یہ کہ:

اگرجمیں جنجور کر جگانے کے بعد منٹو نے جمیں انسانی فطرت اور انسانی معاشرے کا کوئی تماشنہیں وکھایا، اگر اس نے جارے اندر زندگی کا کوئی نیاشعور پیدائہیں کیا تو پھر ہم اسے گالیاں ویئے میں حق بجانب ہوں گے کہ اس نے ہمیں چین سے سونے بھی نہ دیا ۔ جولوگ کسی قیمت پرجاگنا ہی نہیں جا ہے اُنھیں تو ان کے حال پر چھوڑ ہے، کین کیا تھے میں تو ان کے حال پر چھوڑ ہے، کین کیا آپ نیا تانون ' جک یا ' بابوگوئی ناتھ جیسے افسانے پڑھ کر دیانت واری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ منٹو نے ہمیں چونکا کر مفت میں جاری نیند خراب کی ...

یہ ایک انتہائی مشکل سوال ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جوطبیعت کے یک سُر ہے پن اور ہٹ دھرمی کو کردار کی استقامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے اکثر لوگوں کے بن اور ہم میں بار قایم کر لیتے ہیں، مزاج کا طور یہی ہوتا ہے۔ حقیقت کا غلط یاضچے جیسا بھی تصور ہم ایک بار قایم کر لیتے ہیں، اسے آسانی سے بدلنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اور منٹوکا تو مشغلہ ہی یہ تھا۔ اس کے احساس کی

زمین ہے مں ہونے کے بعد حقیقیں بھی تبدیل ہوتی ہیں اور ان کو دیکھنے اور سیجھنے کے زاویے بھی ۔ لیکن ساجی قوانین کی پرورش جن حقیقوں کی غذا پر ہوتی ہے، ان کا آب ورنگ کم وہیش ہمیشہ یکسال رہتا ہے۔ یہ حقیقیں برسہا برس کی آ زمودہ ہوتی ہیں، رائج تصورات اور واہموں کی پروردہ ۔ ان کا تعلق زمال کے اس منطقے ہے ہوتا ہے جو ماضی ہے، یعنی کہ زندہ تجربات کی ضرب سے یکسر محفوظ اور بدلتی ہوئی سچائیوں کے عمل دخل سے یکسر بے نیاز ۔ گریز پائی کی صعوبتیں صرف حال اُٹھا تا ہے، چنال چہ اس کی بساط پر ہر لمحہ حقیقیں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں ۔ صعوبتیں صرف حال اُٹھا تا ہے، چنال چہ اس کی بساط پر ہر لمحہ حقیقیں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں ۔ او پر، نیچ اور درمیان کے مقد مے کا فیصلہ کرنے والے مجسٹریٹ نے کہا تھا:

قانون نیمیں جاہتا کہ اوب اپنے تقاضوں کو یا مقاصد کو بورا نہ کر ہے۔
قانون کیمی جاہتا ہے کہ اُن مقاصد کو انسان کے لیے مفید ہونا جاہے۔
اگر مقصد مفید نہ ہو، یعنی خالی شہوائی جند بات کو براجیختہ کرنا مقصور تو نہ ہوگر موضوع اور الفاظ ایسے ہوں جن سے کنرور مریض یا نایختہ ذہن شہوائی لڈ ت کشی میں مبتلا ہوجا کمیں تو قانون اس عبارت کو غیر مفید اور فخش قرار ویتا ہے۔

بیلطیفہ بھی'' شعر مرا بہ مدرسہ کے برد' کے مصداق ہے۔ قانون کی نظر میں ادب کی عدم افادیت اور فخش نگاری مترادفات ہیں۔اشتراکی قوانین کی نظر میں ہروہ تحریر فخش ہے جواشتراکی معاشر سے کے نصب العین سے ہم آ ہنگ نہ ہو۔ کیتھولک حکومتوں نے ان کتابوں اور مصنفین کو مخش جانا جو کلیسا کے عاید کردہ اخلاقی معایر اور ضابطوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہوں۔ بول جو لئیر انیسویں صدی تک آتے آتے وہ ہوں۔ بودلئیر انیسویں صدی کے فرانس کے لیے فخش ہے، بیسویں صدی تک آتے آتے وہ انسانی تجربے کی بعید ترین سرحدوں کا مخبر بن گیا۔نظریے،اخلاق اور ساجی تحفظات کی سیاست

جب جمالیات کی بھول بھلتاں میں قدم رکھتی ہے تو اس سے ایسے ہی لطا نف سرز و ہوتے ہیں۔منٹونے 'پس منظر' میں ای رویتے کوطنز کا نشانہ بنایا ہے:

یہ صبنے اویہ اور شاعر ہے کھرتے ہیں، اب اُن کو جا ہے کہ ہوتی میں
آئمیں اور کوئی شریفا نہ بیٹیدا ختیار کریں۔
لیڈر بن جائمیں ...
صرف مُسلم لیگ ہے؟
جی ہاں! میرا مطلب یہی تھا کسی اور لیگ کا لیڈر بنا نخش ہے۔
ہے جائے۔

یدادب کے معاطے میں رویتے کی فحاثی کا ایک اور نمونہ ہے۔ انسانی معاشر ہے کی رنگارنگی کے لیے احمقوں کا وجود ناگزیر سہی، گرید لطیفہ مصیبت اس وقت بن جاتا ہے جب سنجیدہ مسائل پراظہار خیال اور فیصلے کے اختیارات کی باگ ڈوربھی ان کے ہاتھوں میں آجاتی ہے۔ مصیحے ہے کہ قوانین کی تفکیل عام انسانوں کے عمل اور ردِعمل کی بنیادوں پر کی جاتی ہے لیکن ادب یا فنون لطیفہ ہے متعلق مسائل بہرصورت عوام الناس کے مسائل نہیں ہیں۔ یہ مسائل اپنی تفہیم کے لیے چند مخصوص شرائط مقرر کرتے ہیں اور قاری سے شعور کی ایک الگ سطح کے طالب ہوتے ہیں، گرانسانی معاشر ہے اور اس سے وابستہ قوانین کی تر تیب جن خطوط پر ہوئی ہے، ان کی تعیین میں عام انسانوں کاعمل دخل اس حد تک رہا ہے کہ انسانی حواس کے نازک ترین ارتعاشات کی دُنیا بھی ان کے اختیارات سے آزاد نہیں رہ سکی ہے۔ 'یولیسس' کے مقدے کے فیصلے میں یہ الفاظ بھی شامل ہے:

اکی خاص کتاب ایسے (شہوانی) جذبات اور خیالات پیدا کر سمتی ہے انہیں، اسکا فیصلہ عدالت کی رائے میں بید کھے کر ہوگا کہ اوسط در ہے کی جنسی جبتی رکھنے والے آدی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ایسے آدی پر جسے فرانسیں "معمولی شم کی حسیات رکھنے والا انسان " کہتے ہیں اور جس کی حثیبت قانونی تفتیش کی اس شاخ میں ایک فرضی عامل کی ہوتی ہے جیسے خفیفہ کے مقدموں میں "سمجھ ہوجھ والے آدئ" کی حثیبت ہوتی ہے جیسے خفیفہ کے مقدموں میں "سمجھ ہوجھ والے آدئ" کی حثیبت ہوتی ہے یا رجٹریشن کے قانون میں ایجاد کے مسئلے کے متعالق" وفن کے ماہر کی۔"

یعنی ہے کہ کمی مشین کے عمل کو سیجھنے کے لیے تو ہم اس شعبے کے ماہر سے رجوع کرنے پر مجبور ہوں گے مگر ادب کے معاملات میں ہر کس و ناکس کی رائے اہم ہو سکتی ہے۔ ان زمانوں میں جب ادب اور فنون لطیفہ کو ایک عام تہذبی قدر کی حیثیت حاصل تھی اور اختصاص کے قہر سے انسانی معاشرہ محفوظ تھا، اس طرز فکر کی معقولیت کا جواز مہیا کیا جاسکتا ہے۔ منٹو نے اپنی کہانیوں کا مواد عام زندگی کے ذخیروں اور عام انسانوں کے تجربات سے حاصل کیا تھا مگر وہ کردار جن کی وساطت سے اس نے زندگی کی زہرہ گداز حقیقتوں کا سراغ لگایا، اس کے قاری شہیں سے ۔ منٹو نے آغا حشر کی طرح اپنی تحریبی تا بھی والوں کو نہیں سنا کیں کہ عام انسانوں نہیں سے ۔ منٹو نے آغا حشر کی طرح اپنی تحریبی تا بھی والوں کو نہیں سنا کیں کہ عام انسانوں کے ردِعمل کا اندازہ کرکے وہ ان کی کمرشیل حیثیت کا تعین کر سکے۔ وہ تو عمر بھر اس ایقان کو وہ اس لیے لگھتا ہے کہانیاں لکھنا اس کے لیے صرف پیشے نہیں ایک داخلی ضرورت کا جر ہے۔ وہ اس لیے لگھتا ہے کہ اسے بچھ کہنا ہوتا ہے۔ زندگی میں معنی کی تلاش سے پہلے ضروری ہے کہ خودا سے رویتے کے معنی معتمین کے جا کیں۔ منٹو اس فرض سے بھی عافل نہیں رہا، اسی لیے اس خودا سے رویتے کے معنی معتمین کے جا کیں۔ منٹو اس فرض سے بھی عافل نہیں رہا، اسی لیے اس کا گرے ہے۔ یُراافسانہ بھی ہمارے لیے بچھ نہ بچے معنی ضرور رکھتا ہے۔ فیاشی کی ایک تعریف سے کا گرئے ہے۔ یُراافسانہ بھی ہمارے لیے بچھ نہ بچے معنی ضرور رکھتا ہے۔ فیاشی کی ایک تعریف سے کا گرئے ہے۔ یُراافسانہ بھی ہمارے لیے بچھ نہ بچے معنی ضرور رکھتا ہے۔ فیاشی کی ایک تعریف سے کو کا کرے سے یُراافسانہ بھی ہمارے لیے بچھ نہ بچے معنی ضرور رکھتا ہے۔ فیاشی کی ایک تعریف سے

بھی ہے کہ وہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں کوخود غرض بناتی ہے۔ دونوں کے مقاصد سراسر ذاتی ،سطحی اور طے شدہ ہوتے ہیں ، مگر منٹو نے انا نیت کا مقنعہ پہننے کے بعد بھی اینے ساجی تعہد کو قایم رکھا۔ ایبا نہ ہوتا تو منٹو کی تحریروں کے خلاف ادیب کی ساجی وابستگی اور ادب کے ساجی رول پر زور دینے والے حلقوں کی جانب سے اتنے شدید رقِ عمل کا اظہار نہ ہوتا۔منثو نے ساجی تعہد کے معنی ہی بدل دیے، چنانچہ اینے ترقی پسند معاصرین ہے اس کے اختلافات کے باوجود خودتر قی پیند نقاد بھی منٹویر نہ تو ساجی شعور سے عاری ہونے کی تہمت لگا سکتے ہیں نہ اے میراجی کی قتم کے ادیوں کے صف میں رکھا جاسکتا ہے۔ اس نے کہا تھا: ہم تکھنے والے پنچیبز ہیں۔ہم ایک ہی چیز کو ایک ہی مسئلے کومختلف حالات میں مختلف زاویوں ہے و تکھتے ہیں اور جو کچھ ہاری سمجھ میں آتا ہے، دنیا کے سامنے پیش کردیتے ہیں اور دنیا کو بھی مجبور نہیں سرتے کہ وہ اسے قبول بھی کرے۔ یہ تو منٹو کا اپنا زاویۂ نظر تھا جس میں انکسار کی شائنتگی بھی ہے اور ادیب کے منصب کا عرفان بھی۔ اس نے اپنی جانب سے کوئی جبراینے معاشرے پریا ا پنے قاری پرنہیں عاید کیا۔لیکن دشواری پیھی کہ منٹو کے خیل کی زرخیزی نے جن سچائیوں کے نشانات ڈھونڈ نکالے تھےخود ان کی حیثیت ایک ایسے دائم و قائم جبر کی تھی جو زندگی کی تر کیب میں شامل ہے اور جس کی اذیت اُٹھانے کی سکت ہرایک میں نہتھی۔ عام انسانوں کی طرح بیشتر ساجی قوانین ہے لوچ بھی ہوتے ہیں اور ان کے محافظ اپنی معذوری کے اعتراف پر آمادہ بھی نہیں ہوتے ۔منٹو نے ان سے ایبا کوئی تقاضہ بھی نہیں کیا۔ ایسی صورت میں معقولیت کی بات تو یبی تھی کہ وہ منٹوکو بھی اینے محاہے اور مطالبات ہے آ زاد چھوڑ دیتے ، بیسوچ کر کہ دنیا کی ہر چیز ہرشخص کے لیے نہیں ہوتی ۔ مگرا ہے ایک عام انسان کی حیثیت ہے منٹو کی خوش نصیبی سمجھا جائے یا بدبختی کہ بطور ادیب اے نظرانداز کرناممکن ہی نہ تھا،سویہ آشوب اے بھگتنا ہی پڑا۔منٹو کی حیثیت اسی لیے اُردوفکشن کی تاریخ میں احساس اورفکر کے ایک اسلوب کی بھی ہے اورایک ہنگامہ آفریں واقعے کی بھی۔

4

ا ہے افسانوں کے سلسلے میں مجھ پر طار مقد سے چل تھے ہیں، یانحوال اب طلا ہے جس کی روداد میں بیان کرنا طابتا ہوں۔ میلے طارافسانے جن رمقدمہ طا،ان کے نام حسب ذیل ہیں: "كالى شلوار، 'وهوال، 'يْ، 'مُحندا كوشت اور مانچوال: 'اوير فيچاور درميان میلے تمین افسانوں میں تو میری خلاصی ہوگئی، کالی شلوار کے سلسلے میں مجھے وتی سے دوتین بارلا ہورآنا بڑا۔ دھوال اور آؤ نے مجھے بہت تھ كيا،اس كيے كه مجھے بمبئى سے لاجورة نابرتا تھا،كين محندا كوشت كا مقدمدسب سے بازی لے گیا۔ اس نے میرا بھرس نکال ویا۔ یہ مقدمہ کو بہاں پاکستان میں ہوا، مگر عدالتوں کے حکر کچھا ہے تھے جو مجھ ایسا حتاس آ دی برداشت نہیں کرسکتا کہ عدالت ایک ایس جگہ ہے جہاں مرتو مین برواشت کرنا ہی برقی تھی۔ خدا کرے، کی کوجس کا نام"عدالت" ہے، سے واسط نہ بڑے الی عجب گلم میں نے کہیں بھی نہیں ویھی ۔ بولیس والوں سے مجھے نفرت ہے -- ان لوگوں نے میرے ساتھ بمیشہ اییا سلوک کیا ہے جو گھٹیائشم کے اخلاقی ملزموں سے کیا جاتا ہے۔

اختساب اورسنسرشپ کے حدود پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے مغرب کی ایک عدالتِ عالیہ

کے جسٹس برنان (جنھوں نے اس زمانے کے معروف Roth Case کا فیصلہ کیا اور جس کے بعد بیشتر مغربی ممالک کے سنرشپ کے نظام میں زبردست تبدیلیاں رونما ہوئیں) نے کہا تھا کہ کسی مصنف پر فحاثی کا جرم عاید کرنے سے پہلے کم از کم تین باتوں کی تقید بیق ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ متعلقہ تحریر کا بنیادی تاثر مجموعی طور پر جنسی واردات میں ایک ابتذال آمیز دلچیں کی ترغیب دیتا ہے، دوسرے یہ کہ اس تحریر کا مقصد معاصر معاشرتی رویوں اور ضابطوں کو جان بوجھ کر مجروح کرنا ہے، اور تیسرے یہ کہ مصنف نے اپنی تحریر میں جومواد پیش کیا ہے اس کی ساجی قدر پچھی نہیں ہے۔

اس طرزِ فکر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے تک آتے آتے ادب میں فحاشی کے تصور کی وسعت کا احساس صرف ادب لکھنے والوں یا ادب سے پیشہ ورانہ تعلق رکھنے والوں تک محدود نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے ساجی ، تہذیبی ، نفسیاتی اور تاریخی عوامل کا قصہ بہت طولانی ہے، بہرحال، مجملاً یباں اس امر کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ ادب کی تفہیم اور تخلیق دونوں کی بابت ہمارے عہد کے عام نقطہ نظر میں بہت دھند لی اور خاموش سہی ،مگر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوئی ہے۔اس کا سبب بیہ ہے کہاب ادب کی دنیا بھی اختصاص کے دائر ہے میں سمٹتی جارہی ہے۔ دوسرے میہ کہ ہمارے معاشرے میں اب ادیب پہلی جیسی خطرناک حیثیت رکھنے والا شہری نہیں رہ گیا ہے۔ ساج کے نظم ونسق اور اس کی تربیت اور نغمیر کے حقوق اب جس نوع کے افراد کے نام کم وہیش محفوظ ہو چکے ہیں، وہ ادیب کو ساجی سطح پر اپنا حریف نہیں سمجھتے۔ اب فینی بل جیسی کتابیں کھلے بندوں چھپتی اور بکتی ہیں اور فرینک ہیرس، یا ہنری مِلر جیسے لکھنے والوں کومعاشرتی ادار ہےخوف اورنفرت اور حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ عام لوگوں کی نظر میں ادیب ایک بےضررمخلوق ہے اور بس۔ اسی لیےعوامی سطح پر اپ کسی ادبی تخلیق کے سلسلے میں ردِعمل کا اظہاریا تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے نتائج دؤ ررس نہیں ہوتے۔ مغرب کے بیشتر ملکوں میں روثن خیالی کی اس روایت کا سلسلہ عرصہ پہلے شروع ہو چکا تھا۔

البتة اشتراكي معاشرے يا ايسے ممالك جہاں شخصى اقتدار كى رسم اب تك چلى آرہى ہے، اس قشم کی روشن خیالی کو اب بھی قبول کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے ، سبب بہت واضح ہے۔ اقتدار جا ہے شخصی ہو یا اس کی باگ ڈورکسی مخصوص نظریے یا سیاسی تصور اور **ند**ہبی عقیدے کے مبلغو ل کے ہاتھ میں ہو، ہراس سیائی کوشک اور خوف کی نگاہ ہے دیکھتا ہے جس سے اس کی اپنی بنیادوں پرضرب پڑتی ہے، یا اگر براہ راست ضرب نہیں بھی پڑتی تو کم از کم جس سے اصحاب اقتدار کے اینے قومی، فرقہ وارانہ، سیاس اور ساجی تعضبات کی تصدیق نہ ہوتی ہو۔ ایسے معاشروں کی اخلاقی بساط اتنی محدود اورشعور کی بنیادیں اس درجہ کمزور ہوتی ہیں کہ اختلاف کی معمولی سی لہر بھی انھیں اپنے لیے ایک خطرہ دکھائی دیتی ہے۔اس صورت حال کے تماشے شخصی یا نظریاتی اقتدار کے ماتحت معاشروں میں آئے دن دکھائی دیتے ہیں۔ایسے معاشروں میں سنسرشپ کے اصول وضوابط کی تعیین جتنے ناقص اور کمزورمفروضات کی بنیاد پر ہوتی ہے ان کا تصور بھی مہدّ ب دنیا کے لیے عبرت کا خاصا سامان فراہم کرتا ہے۔منٹو پر قانون کی جس دفعہ كے تحت مقدے چلائے گئے اس كى تفصيلات خودمنٹونے "'زحمتِ مبر درخشال' ميں بيان كى

فیاشی کی جانجے کا معیار وہاں یہ مقرر کیا گیا ہے کہ آیا فواشی کے تحت
الزام زوہ ضمون میں ان لوگوں کے اظافی بگاڑنے اور ان کو کری
ترغیب وینے کا میلان ہے جن کے زبمن ایسے غیر اظافی اثرات قبول
کرنے کے لیے تیار میں، اور جن کے ہاتھوں میں اس قسم کی اظافی
کے لیے ضرر رسال تصنیف ہے، اندازہ کیا جائے، ان کے ذبمن میں
برجانی اور برکاری کا اثر پیدا کرے گی؛ (اگر ایسا ہے) تو یہ ایک فخش
اشاعت ہوگی۔ قانون کا منشا ہے کہ اس (کی فرونت) کوروکا جائے۔

اگر کوئی تحریر حقیقا کسی ایک بھی جنس کے نوجوان یا زیادہ عمر کے لوگوں کے افران کو انتہائی گندے اور شہوت برستانشم کے خیالات تجھائے تو اس کی اشاعت خلاف تانون ہے، خواہ ملزم کے پیش نظر کوئی در بردہ مقصارہی کیوں نہ ہو جو معصوم جن کہ قابل تعریف ہو کوئی چیز جو شہوانی طربات کو شتعل کر سے بخش ہے۔

یعنی ہے کہ اس معاملے میں قانون نے اگر مگر کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ ایہا محسوس ہوتا ہے کہ منٹوکو ہے کہ بیہ قانون نہیں بلکہ دورِ وحشت کے کسی قبائلی سردار کا فرمان نامہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ منٹوکو آج بھی اپنے مخصوص ساجی ماحول میں اس سطح کے تجربے سے دوچار ہونا پڑتا، لیکن میہ طے ہے کہ معاشرے کی جانب سے اس نوع کے قوانین کو آج پہلی جیسی چھوٹ نہیں مل سکتی۔ سیاسی نظریے یا شخصی اقتدار کے تابع ممالک میں سنرشپ کے نظام کے صدمات صرف ایسے ادیب نظریے یا شخصی اقتدار کے تابع ممالک میں سنرشپ کے نظام کے صدمات صرف ایسے ادیب نہیں سہتے جو حال کی فضا میں سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، اس کا شکار ماضی کا وہ اد بی سرمایہ بھی ہوتا ہے جس میں موجودہ صورت حال سے تصادم یا اس کی نفی کے نشانات کا شراغ ماتا

ایسے ممالک جوشخصی یا کسی سکہ بند سیاسی نظام کے تابع نہیں ہیں، وہاں بھی ادب کے احتساب کی بنیادیں مصحک اور نامعقول ہیں، گر چدایک بدلی ہوئی سطح پر۔ دلچپ بات یہ ہے کہ سنرشپ نے قانون کی حیثیت اس عہد میں اختیار کی جے اہلِ مغرب تعقل کے عہد کا نام دسترشپ نا آغاز انگلتان، امریکہ دونوں ملکوں دیتے ہیں۔ فیاشی کی بنیاد پر ادب کی با قاعدہ سنرشپ کا آغاز انگلتان، امریکہ دونوں ملکوں میں ۱۸۲۸ء میں ہوا اور فیاشی کی پیچان یہ قائم کی گئی کہ وہ ادب پارہ جو نا پختہ (نابالغ) ذہنوں میں ۱۸۲۸ء میں ہوا اور فیاشی کی پیچان یہ قائم کی گئی کہ وہ ادب پارہ جو نا پختہ (نابالغ) ذہنوں پر غیراخلاتی اثر ات مرتب کرے ،فخش اور قابل گرفت ہے۔ بیسویں صدی تک آتے آتے اس معیار نے آتی ترقی کرلی کہ اب نابالغ ذہنوں کی جگہ عام سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد کو دے معیار نے آتی ترقی کرلی کہ اب نابالغ ذہنوں کی جگہ عام سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد کو دے

دی گئی۔اس میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں تھا اگر کسی ادب پارے کی بابت عام سوجھ بوجھ رکھنے والے کا روِمل جانے سے پہلے انھیں ادب کی حدود اور اس کی تخلیق کے ممل سے متعلق چند بنیادی نکات سے باخبر کردیا جاتا۔ بقول منٹو، جس طرح ادب اور غیر ادب کے درمیان کسی کھلے ہوئے علاقے کا وجودنہیں ہے، ای طرح ادب کوسمجھنے والوں اور نہ سمجھنے والوں کے حلقے بھی متعین ہیں۔منٹو کا سابقہ اپنی کہانیوں کے احتساب کے سلسلے میں افراد کی جس نوع ہے پڑا، وہ سب کے سب ای دوسرے حلقے ہے تعلق رکھتے تھے۔ابیا نہ ہوتا تو اپنے مقد مات کے بارے میں منٹو کی وضاحتیں اس درجہ عام فہم بلکہ سطحی نہ ہوتیں۔ جس طرح سکتہ بندساجی اور سای نظریات کے تابع ممالک میں سنسرشپ کے قوانین کے بنیادی لاحقے سای ہوتے ہیں، ای طرح منٹوکوجن افراد اور ضابطوں ہے نیٹنا پڑا ان کے''اد بی تصور'' کی اساس یا تو اخلاق کے روایتی تصوّر پر قائم تھی یا پھر مذہب پر۔ مذہب تو خیر ایک ادارہ ہے ہی، اخلاقی تصوّ رات بھی با قاعدہ روایت بننے کے بعد ایک ادارے ہی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، چنانچے اس میں تعصّبات کا درآنا فطری ہے۔ اس کی مضحک ترین مثال حضرت عیسی ہے بانوے برس پہلے کا ایک کتبہ ہے جس میں خطابت کے رائج تصور کے برخلاف ایک نے تصور کے قیام پر احتساب عاید کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ افراد اور ایقانات جب ادارے بن جاتے ہیں تو ان سے کسی بامعنی اختلاف کے دروازے خود بہ خود بند ہوجاتے ہیں۔منٹوکی ساری مشکل یہی تھی۔ منٹوکو ہم صرف ان معنوں میں فخش نگار کہہ سکتے ہیں جن کی گنجایش اصطلاحات علمیہ کے ماہرین نے لفظ — Pornography کے اختراع میں نکالی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ Pornography کا مصدر یونانی زبان کے لفظ Porne جمعنی طوائف ہے۔ چنانچہ طوائفوں کے بارے میں پچھ لکھنا فحاشی ہے --- منٹو نے طوا کفوں کے بارے میں لکھا ہی نہیں ، انھیں اپنی زندگی کوایک تخلیقی سمت عطا کرنے والے کرداروں کی حیثیت ہے بھی دیکھا ہے:

ہم رجائی ہیں۔ ونیا کی ساہیوں میں بھی ہم اُجائے کی کلیر و کھے لیتے

ہیں۔ ہم کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں و کھتے ۔۔۔ چکاوں میں جب

کوئی تکھیائی اپنے کو شھے پر سے کسی راہ گیر پر پان کی بیک تھوکتی ہے تو

ہم دوسرے تماشائیوں کی طرح نہ تو بھی اس راہ گیر پر ہنتے ہیں اور نہ

کبھی اس بھیائی کو گالیاں ویتے ہیں۔ ہم یہ واقعہ و کھے کر زُک جا ئیں

گے۔ ہماری نگا ہیں اس غلیظ پیشہ ورعورت کے نیم عریاں لباس کو چیرتی

ہوئی اس کے ساہ عصیاں بھر ہے جسم کے اندر واضل ہوکر اس کے ول

گے۔ ہماری نگا ہیں اس کوٹولیس گی اور ٹنو لتے ہوئے ہم خود پھھر سے

کی تھو رمیں وہی کر یہداور متعفن ریڈی بن جا ئمیں گے، صرف

اس لیے کہ ہم اس واقعے کی تصویر ہی نہیں بکہ اس کے اصل ہوک کی

وجبھی چیش کر کیس

ہم وکیوں کے متعلق کھے بندوں ہتیں کر سکتے ہیں۔ ہم نائیوں، وصوبیوں، نجروں اور بھیاروں کے متعلق بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہم چوروں، اُحکوں، ٹھگوں اور را ہزنوں کے قصے سا سکتے ہیں۔ ہم جنوں اور پر بول کی واستانیں بیٹھ کے گھڑ سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آسان کی طرف شیطان ہو صنے لگتا ہے تو فر شتے تاری تو و تو کر کر اے مان کی طرف شیطان ہو صنے لگتا ہے تو فر شتے تاری تو و تو کر کر اے مارتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیل اپنے سینگوں پر ساری ونیا اٹھائے ہوئے ہے۔ ہم واستانی امیر حمزہ اور قصہ طوطا مینا تصنیف کر سکتے ہیں۔ ہم کندھور پہلوان کے گرز کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ہم ان مورو پہلوان کے گرز کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ہم ان طوطوں اور میناؤں کے فقے سا سکتے ہیں جو ہرزبان میں ہاتمیں کر سکتے

تھے۔ہم جادوگروں کے منظروں اور ان کے توڑی ہاتمیں کر تھتے ہیں۔
ہم عمل ہمزاد اور کیمیا گری کے متعلق، جو من میں آئے کہہ کتے ہیں۔
ہم داڑھیوں، بائجاموں اور سرکے بالوں کی لسائی پر جھڑ کتے ہیں۔
ہم ریسوچ سکتے ہیں کہ ہزرگ کے کپڑے پرکس رنگ اور کس قشم کے
ہئر جیس گے۔ اس کے ہیں ہے۔ ہم ویشیا کے متعلق کیوں نہیں سوچ کتے۔ اس کے
ہٹر جیسیں گے ۔ ہارے میں کیوں خورنہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے متعلق کیوں
ہیٹے کے بارے میں کیوں خورنہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے متعلق کیوں
ہے جواس کے باس جاتے ہیں؟

اوراب منٹو کے ایک سوائح نگار کی کتاب سے یہ چندسطریں:

سامنے، النمین کی روشنی میں، ایک عورت نظر فرش بہنیمی روئی کھارہی
تھی۔ ہمیں و کمھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی عربشکل اٹھارہ اُنیس
برس کی ہوگی، کین وہ فاقہ زدہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا
تھا۔ اس کی آٹکھیں اُس بچے کی طرح وُری ہوئی تھیں جیسے کوئی اُری
بات کرتے ہوئے سی نے سرسے پکولیا ہو۔
"ار ہے ہوئی، کوئی مال وال بھی ہے کہ نہیں؟" عباس نے شیٹ تماش
بینوں کے انداز میں ہو جھا۔
"دور سے تہ میں ہو جھا۔

"اس وقت تومیں ہی ہوں ... اس عورت نے لقمہ نگلتے ہوئے بؤرلی لہج میں جواب دیا۔ اس نے الٹین فرش سے اٹھائی اور اسے اپنے چبرے کے برابر لے آئی جیسے اپنا مال دکھانا طاہتی ہے۔ "احچا تو پچر بھی آئیں گے!" عتباس نے کہا۔ گا مکب کوسودا بیندنبیس آیا تھا، اور وہ کوئی دوسری دوکان دیکھنے کا ارادہ کر چکا تھا۔

سیرصیاں اُتر تے وقت مجھے ہوں محسوس ہوا جیسے باہر سڑک کے، فتح

ہوری کے، جاندنی چوک کے، ساری وٹی کے دیے گل ہوگئے ہیں۔

ہندوؤں، بیجانوں، تغلقوں، لودھیوں، خلجیوں، غلاموں، مغلوں اور

اگریزوں کی وٹی برکسی بہت بڑے ہوائی حملے کی تیاریاں ہورہی ہیں

جس سے بچنے ہے لیے ہم کسی اندھے کنویں میں اُتر تے جارہے

ہیں۔

منٹو خاموش تھا۔ شاید اسے میحسوس ہور ہاتھا کہ اس کی سوکندھی میں اب طفے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ جنگ کا احساس بھی جاتا رہا ہے۔ سیٹھ "اونہد!" کر کے نکل گیا ہے۔ "اونہد!" کر کے نکل گیا ہے۔

\_\_ابوسعية تريشي

ان اقتباسات سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ طوا نف کو موضوع بنانا بھی منٹو کے لیے دراصل ایک اخلاقی انتخاب کا ہی جبر تھا۔ فخش نگاری کے عمل پر اس سے بڑا طنز اور کیا ہوسکتا ہے؟ یہ سوال منٹو کے معترضین کے لیے ہے۔

کیزلی فیڈلر نے بھپ بھیا تے کبنے والی کتابوں کا ذکرکرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ اب فحاشی کی موت ہو تھی ہے اور ہم اوئی فحاشی کواکی سنجیدہ مل کی شکل میں قبول کرنے کے عادی ہوتے جارہے ہیں ۔۔۔۔ اردوافسانے کی زمین پر یہ بیج منٹو نے بھیرے تھے بھل اب تیارہوئی ہے ...

مگر منٹو! وہ فیحش نگار کب تھا؟

## منٹو: ہتک کے حوالے سے

عرصہ ہوا، ٹیلی ویژن پر کرش چندر ہے متعلق ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی تھی۔ اس میں بہت 
ہے ایسے منظر ہتے جن میں کرش چندر کی تخلیقی سرشت کے نمیر معمولی نقوش اجا گر کیے گئے 
ہتے۔ کہیں وہ سمندر کے کنارے بیٹے لہریں گن رہے ہیں؛ کہیں رابرٹ فراسٹ کی نظم کے ایک کردار کی طرح تنہا اور اپ آپ میں ڈو بے ہوئے وہ وادی شمیر کی بی دار پگڈنڈیوں، گھنے بنول اور معظر باغوں ہے گزررہے ہیں؛ کہیں ان کی نگاہیں دور اُفق پر جمی ہوئی ہیں؛ کہیں ان کی نگاہیں دور اُفق پر جمی ہوئی ہیں؛ کہیں منٹ پاتھوں، گندی بستیوں، محنت کشوں اور مزدوروں کے درمیان پتلون کے پائینے گھٹوں تک چڑھائے، افسردہ اور ملول وہ چپ چاپ گزرتے جارہے ہیں۔ انتہائی مرعوب کرنے والے مناظر ہے۔ انسانی مساوات میں ایک ترقی پندفن کار کے بقین، اس کی سابی دردمندی اور درجات وطبقات سے ماورا تہذیبی وژن کی نمایش بہت دوٹوک انداز میں کی گئی تھی اور مجموعی طور پر بیہ تاثر پیدا کرنے کے جتن کیے گئے تھے کہ ساجی ذیے داری کے احساس سے مالا مال شعور قلمے اور قدے ہمیشہ کیساں ہوتا ہے جو زندگی، رویتے اور فکر کے اسالیب کرشن چندر کی شعور قلمے اور قدے ہمیشہ کیساں ہوتا ہے جو زندگی، رویتے اور فکر کے اسالیب کرشن چندر کی شعور قلمے اور قدے ہیں موز نہیں اس کی سے منور تھے۔ یہ کسی موز ز

سيائي ہے اور کتنی سبق آموز دیانت!

میں نے یہ جملے اظہار تمسخر کے طور پرنہیں بلکہ کمال سنجیدگی سے قلم بند کیے ہیں۔غربت، افلاس، پسماندگی، ساجی نابرابری، استحصال پر افسردہ اور مشتعل ہونا انسانی روح کے مطالبات ہیں۔ان سے آئکھیں پھیر کر آپ اویب تو کیا، آ دمی بھی نہیں رہ جاتے کہ آ دم کاخمیر جس مٹی ہے اُٹھا ہے وہ بےحس و بے جان نہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ آج کی دنیا میں اخلاق اور اقد ارکے مسمسی باضابطہ نظام کی بات کرنا بہتوں کے نزدیک ایک طرح کی ذہنی پسماندگی اور حقیقت ناشنای ہے۔صدیوں کی بساط پرمضبوطی سے قدم جمائے ہوئے کتنے ہی ادارے منتشر ہو چکے اور تہذیب حاضر کی آندھی کے تھیٹر وں کوسہار نا بڑے بڑوں کے لیے ممکن نہ ہوسکا، پھراخلاق واقدارجیسی''گھسی پٹی،عینیت زدہ اور زنگ خوردہ اصطلاحوں'' کا کیا ذکر؟ اس نوع کی باتیں اب نوجوان طالب علموں کی زبانی بھی سنی جاسکتی ہین اور ان پر ایمان لانے کے لیے زندگی کے گہرے اور وسیع تجربات سے گزرنے کی شرط بظاہر غیرضروری ہے۔ مگر آپ اداروں کے وجود ہے انکار کے باوجود اس واقعے ہے منحرف نہیں ہوسکتے کہ بیہ روتیہ اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والی ذہنی اور جذباتی پراگندگی کے اُسباب کا سراغ بھی دراصل اسی انکار کے ملبے میں ملتا ہے۔اب تخلیق کرنے والا غیر معمولی انسانی اوصاف کا حامل نہ ہو جب بھی زندگی کے عام مظاہر کی جانب اس کا اندازِ نظر عام اورمعمولی آ دمیوں ہے کسی نہ کسی حد تک مختلف ضرور ہوتا ہے۔ مروّجہ اخلاق اور فن کی ترکیب میں شامل اخلاقی عناصر کو ایک دوسرے سے ممیّز کرنے کی استعداد بھی اُس میں عام آ دمیوں کی بہنست زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی کے وہ تماشے جنھیں عام آ دمی معمولات کا حصہ سمجھ کرنظرا نداز کردیتا ہے، تخلیقی آ دمی پرکسی ہولناک سچائی کے بھیداس طرح کھولتے ہیں کہاس کے روحانی نظم وضبط اور مزاج کی اندرونی تنظیم کے پرنچے أڑ جاتے ہیں اور پھر بڑی جا نکائی کے بعد وہ ادھر أدھر بكھرتی ہوئی دھجتوں كو يكجا كر كے اپنی کھوئی ہوئی ا کائی کی تغمیر کرتا ہے۔

یمل پیچیدہ اور دشوار تو ہے ہی، ایک بڑے ظرف کا طالب بھی ہے۔ اگر کوئی ادیب اپنی شخصیت کی مناسب تہذیب اور تخلیقی مزاج کی تربیت کے بغیر اس عمل کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی ہیئت اُن مسخر وں ہے مختلف نہیں رہ جاتی جو ہاتھ میں کسی ایقان، یا نظریے یا گروہ کاعکم اُٹھائے ایک جلوس کی قیادت اس طرح کرتے ہیں گویا ان کی حیثیت ایک مال بردار گاڑی کے انجن کی ہے۔ گاڑی کی حرکت اور رفتار کو قائم رکھنے کا نشدان میں ایک امتیازی شان پیدا کردیتا ہے۔ اُن کی آئکھیں خلاوُں میں سرگرداں ہونے کے بجائے ہرراہ گیرے تقاضہ کرتی ہیں کہ وہ اس امتیاز کو پہچانے اور انھیں محترم جانے۔ان کی اُٹھی ہوئی گردن، اکڑا ہوا سینه، پُرغرور پییثانی اور حیال کا والہانه انداز ہرکس و ناکس پرحقیقت روثن کرتا جاتا ہے کہ وہ اس ہجوم میں شامل بھی ہیں اور ان ہے الگ بھی۔ اپنی ذات کے طلسم میں گرفتار وہ اپنی ہرادا، ہرانداز سے دوسروں پراپنی برتری کاسکتہ جماتے چلتے ہیں۔ وہ تمام افسانہ نگار، جنھیں اس ضمن میں رکھا جاسکتا ہے، اخلا قیات کا راگ الا ہے بغیر اپنے کر داروں کا دامن نہیں حچوڑتے \_موقع ہے موقع وہ مجھی کسی کردار کی زبان ہے، مجھی اپنے بیان میں تقریریں، اقوال اور ملفوظات عطا كرتے جاتے ہيں كيونكہ جہال تك اخلاقي تصور كاتعلق ہے اس كى دريافت كے ليے افسانہ نگاری کا سوانگ بھرنا کیا ضرور ہے۔ بیہل کاری تو اُن' معمولی لوگوں' کی دسترس سے باہر بھی نہیں ہوتی جو حرف شناسی کی عزّ ت ہے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اُن کا مسئلہ دراصل زندگی کے کسی عمل میں ایک اخلاقی جہت کی دریافت کے بجائے صرف بیہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی اس کامرانی کے وسلے سے حاصل شدہ افتخار اور اعز از کا رعب کیونکر قائم کریں۔ ان کے نز دیک محض ایک باخبر اور آ زمودہ کار آ دمی کے طور پر سامنے آنا کافی نہیں ہوتا، چہ جائے کہ ایک معمولی آ دمی کےطور پر۔فن کاراگر صرف فنّی کرتب بازی کے اظہار پر قانع رہ گیا جب بھی بات جول کی توں رہتی ہے۔ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ یہ مجھ لے گا کہ اس نے جو کہانی پڑھی وه سبق آموز تھی، یا بیہ کہ اس ہنرمند کو کہانی لکھنے کا ڈھب آتا ہے۔ مگر سبق آموز کہانیاں تو ہندی فلموں اور زنانہ پرچوں میں بھی ڈھیرکی ڈھیر نظر آتی ہیں، اور جہاں تک دل چپ طریقے سے کہانی سُنانے کا تعلق ہے تو یہ کام تیرتھ رام فیروز پوری اور خان محبوب طرزی بھی کر لیتے تھے۔سواس سے دس ہیں گز آ گے جائے بغیر بات نہیں بنتی۔ پھر کیوں نہائی دانشوری اور عام لوگوں کی بہ نسبت اپ اخمیازات کا بھی چلتے پھرتے پچھا ظہار کردیا جائے۔ای طرح خالی خولی افسانہ نگاروں کے مقابلے میں ایک الگ حیثیت پڑھنے والے پر بھی روشن ہوجائے گی ۔ ہمارے معاشرے میں ایک او یب پر سماجی مفکر وں مصلحوں، قو می معماروں کو بہرحال فوقیت حاصل ہے کہ اس کی تصدیق عوام الناس سے قطع نظر ادب کے نقادوں کی ایک پوری جماعت کے رشحات قلم سے ہوتی ہے۔ منشی پریم چند سے لے کرکرشن چندر تک کتنے ہی قصہ گو جاس میدان میں ممتاز اور مفتر قراریا ہے۔

جھے معلوم نہیں کہ منٹو بھی گندی بستیوں اور غلیظ فٹ پاتھوں سے گھٹنوں تک پا کینج چڑھائے افسردہ و ملول گزرا تھا یا نہیں، یا یہ کہ اسے سمندر کے کنار بے لہریں گننے اور خلا میں گھورنے کی عادت تھی یا نہیں تھی۔ اس کے قریبی دوستوں میں، وہ ابوسعید قریبی ہوں یا نصیر انور، اور خاکہ نگاروں میں کرش چندر ہوں یا او پندر ناتھ اشک، کی کی تحریر سے منٹوکی کوئی ایسی تصویر نہیں اُ بھرتی جو پڑھنے والے کو ذبئی سطح پر مرعوب کر سکے یا اس کے دل میں منٹو کے لیے احترام اور تکریم کے ویسے جذبات پیدا کر سکے جن کا سلمه صلحوں اور مفکر وں اور دانش وروں تک جاتا ہے۔ منٹوکا تہذبی اور ساجی و ژن اس کی شخصیت کی طرح ایک عام انسان کا و ژن تھا چنا نچہ اس سطح پر ہم اسے عالمی ادب کے اُن مشاہیر کی صف میں نہیں رکھ سکتے جن کے افکار خیانی بہترین کہانیاں اگر فیند کہانیاں اگر غیر معمولی قصہ گوکا و ژن تھا۔ منٹو پر اپنے مضمون میں عسری صاحب نے کیا اچھی بات کہی ایک بہترین کہ عیر معمولی قصہ گوکا و ژن تھا۔ منٹو پر اپنے مضمون میں عسری صاحب نے کیا انہیں کا ھسکتا۔ ایک غیر معمولی قصہ گوکا و ژن تھا۔ منٹو پر اپنے مضمون میں عسری صاحب نے کیا انہیں کا جسکتا۔ ایک غیر معمولی قصہ گوکا و ژن تھا۔ منٹو پر اپنے مضمون میں عسری صاحب نے کیا انہیں کا جسکہ کی در ان ان بے کہ در انان ہے کہ در انان بے کہ در انان بے کہ در انان ہے کہ در ان ان ہے کہ در ان انان ہے کہ در ان انان ہے کہ در انان ہے کی در

افسانہ لکھنے کے کیے تو سوک کے روڑوں تک کواپنے اوپر فوقیت دینی پڑتی ہے۔ رہا منٹوتو اس كے متعلق تو میں وثوق كے ساتھ كہدسكتا ہوں كداس كى انانيت بس ايك ڈھونگ تھا جواس نے اپنی سچائی کی حفاظت کے لیے رجایا تھا۔ ادیوں اور ادبی حلقوں کے لیے اس نے ایک الگ چېره تيار کر کے رکھا تھا جے وہ ايسے موقعوں پر فورا اوڑھ ليتا تھا۔ په بھی دراصل منٹو کا ايک تجربه تھا۔ دوستوں کے ساتھ اور خود اپنی شخصیت کے ساتھ۔ اس کی خودستائی بھی ایک اعلانِ جنگ تھا، بے حسی کے خلاف ۔ بی بھی ایک دعوت تھی، جن چیز وں کو اس نے سمجھا تھا انھیں سمجھنے گی۔'' بہ حیثیت افسانہ نگارمنٹو کے وژن کا سب ہے اہم پہلویہی ہے کہ کہانی کے ڈھانچے کی تعمیر میں کام آنے والے کسی مظہریا اُس کی بُنت میں شامل کسی بھی لفظ پر وہ اپنی ذات کو مسلط نہیں کرتا۔ ہرشے، ہراسم،تصور کے ہر نقطے اور ہرلکیر کی اپنی حیثیت کا تعیّن وہ اس طور پر کرتا ہے کہ اُس کی اپنی شخصیت بھی ان پر غالب نہیں آتی۔سب کے سب اینے عمل میں آزاد دکھائی دیتے ہیں۔ انھیں یہ آزادی ای لیے میسر آتی ہے کہ منٹواینے فنکارانہ ضبط کے قیام اور تحفظ سے ایک بل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے حقیقت کی ہولنا کی منٹو کی کہانی میں ا ہے اظہار کی خاطر کسی فلسفیانہ پوزیا جذباتی مبالغے کی مختاج نہیں ہوتی ۔ سچائی کی اپنی قوت کا جبیها گہراشعورمنٹورکھتا تھا وہ اچھے بھلے توی اعصاب دالے کسی شخص کا جینا حرام کرنے یا اے خبطی بنانے کے لیے کافی ہے۔ بھی بھی اس کے لفظ انگاروں کی ماننداس شدّ ہے ساتھ د کمنے لگتے ہیں کہ ان کی تپش دور ہے بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔ اس کی بعض کہانیوں (مثلاً مخصنڈا گوشت، کھول دو) کے اختیّا می جملوں کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ چندلمحوں کے لیے حواس یا تو معطل ہوجاتے ہیں یا پھر د ماغ کی رگیں تھٹے لگتی ہیں۔واقعات کے اس جیسے موڑ منٹو کے ممتاز پیش روؤں (پریم چند : کفن) اور معروف معاصرین ( کرش چندر : بالکونی ، کھڑ کیاں ، مہالکشمی کا پُل وغیرہ وغیرہ) کی کہانیوں میں بھی آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لمحوں میں بیچارہ قصہ گوتو پیچھے کھسک گیا ہے اور اس کی جگہ ایک حقیقت آگاہ مفکر نے لے لی ہے یا ایک فصیح البیان مقرّ ر نے۔ منٹو کا سب سے بڑا امتیازیہ ہے کہ وہ مقصد، اخلاق، افادیت، بصیرت نمائی یا دانشوری، غرضکہ کسی بھی قیمت پراپی تخلیقی سرشت کا سودانہیں کرتا اوراپنے اس عمل پر قانع دکھائی دیتا ہے جسے انجام دینے کی ذمہ داری بہ حیثیت افسانہ نگار اس نے اپنی ذات پر عاید کررکھی ہے۔

' جنک' کے ذکر میں اس تمہید کا بیان میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ اس کہانی کومنٹو کے مجموعی ذہنی ماحول اور تخلیقی وژن کے تناظر میں دیکھ سکوں۔ میرا خیال ہے کہ منٹو کی کسی بھی کہانی کے مطالعے میں منٹو ہے اُن رویوں کا تذکرہ ناگزیر ہے جواس کی کہانی کے معنی کا تعیّن کرتے ہیں۔موضوع کے انتخاب سے لے کر کر داروں کے انتخاب،لفظوں اور جملوں کے انتخاب اور کہانی کی مجموعی فضا کی ترتیب تک منٹو کی تخلیقی سرشت کاعمل جاری رہتا ہے اور وہ ایک کمجے کے لیے بھی اس امریر رضامند نہیں ہوتا کہ اپنی تخلیقی سرشت کے مل میں کسی بیرونی عضر کے عمل کوشریک کرسکے۔ جہاں تک منٹو کی تخلیقی سرشت سے وابستہ اخلاقی جہتوں کا تعلق ہے تو اس معاملے میں منٹو کا روتیہ بہت واضح ہے۔ عام انسانی سطح پر ، ہرکس و ناکس کی طرح ،منٹو کی بھی اپنی اخلا قیات تھی۔لیکن بقول شخصے،فن اخلاق سے زیادہ بااخلاق ہوتا ہے اورمنٹو ایک فن کار کی حیثیت ہے اس بھید کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے تخلیقی اظہار کے لیے جس میدان کا انتخاب کیا اور جومیئتیں ترتیب دیں ان سب میں ہم منٹو کے اخلاقی انتخاب کاعکس د کھے سکتے ہیں۔اس سلسلے میں یہ بات کچھ کم اہم نہیں کہ منٹو نے ہر قدم پر ایک افسانہ نگار کے منصب کالحاظ رکھا ہے اور امتیاز کی اس پیچید و لکیریر اس کی نظر ہمیشہ جمی رہی ہے جورسمی اخلاق یا ساجی اخلاق اور ایک فن پارے کی اخلاقی نوعیت کے مابین کینچی رہتی ہے۔ وہ جس تجربے کا ا بتخاب کرتا ہے اور اس تجر ہے کے اظہار کے لیے وہ جن کرداروں ، اشیا ، اسما اور مظاہر پر نظر ڈ التا ہے، پھران کی مجموعی ترتیب ہے وہ جولسانی ڈ ھانچہ تیار کرتا ہے، ان سب میں اس کے اخلاقی انتخاب کی گونج سنی جاسکتی ہے۔منٹوکی گرونت میں آنے والا ہر تجربہ، اس تجربے کی ترجمانی کرنے والا ہر کردار، اس کردار کے عمل کا پس منظر ترتیب دینے والا ہرمظہر یکسال طور پر فعال نظر آتا ہے اور میمحسوس ہوتا ہے کہ اس پوری کا ئنات کوحرکت میں لانے کے بعد منٹو نے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے اور اس سے الگ ہوکر اس کا نظارہ کررہا ہے۔ اس طرح منٹو، ایک عام خیال کے برعکس اپنی ذات کی نفی یا کہانی ہے اپنی شخصیت کے اخراج کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ اس ظاہرانفی کے ذریعے اپنا اثبات کرتا ہے اور پڑھنے والا ایک لمحے کے لیے اس حقیقت کے احساس سے غافل نہیں ہوتا کہ بیہ کہانی منٹو سنا رہا ہے اور جس ہولناک سچائی کے چہرے سے وُ هند دهیرے دهیرے حجیث رہی ہے وہ سچائی منٹو کی وضع کردہ ہے۔ دوسرے افسانہ نگار اس نوع کی سچائی ہے اتنے دہشت زدہ یا جذبات گزیدہ ہوجاتے ہیں کہ خود ان کی ذات ایک سائبان کی صورت اس سچائی پر پھیل جاتی ہے۔منٹو بظاہر، اینے جذباتی اورحتی ردِعمل کو ظاہر کیے بغیراس سیائی کی تشکیل کے ممل میں اتن آ ہنگی کے ساتھ شامل ہوجا تا ہے کہ ہم اے دیکھ نہیں پاتے اور ہماری نگاہ کا مرکز صرف وہ سچائی ہوتی ہے جوکسی بھی قتم کی ملاوٹ کے بغیر اپنی قوت کا اظہار کر علتی ہے یا کم از کم پڑھنے والے پریہی تاثر قائم کرتی ہے کہ منٹو نے اس کی حرمت کا تحفظ کیا ہے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خاطر اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کیا ہے جو کہانی کوکسی خارجی د باؤیا ہیرونی اثر کا تابع بناد ہےاور پڑھنے والا کہانی کےعمل ہے زیادہ لکھنے والے کے جذباتی ردِعمل میں دل چپھی لینے پر مجبور ہوجائے۔

جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، منٹونفی ذات کا ارتکاب کیے بغیر کہانی ہے اپنے غیاب یا اپنے اور ایک عام پڑھنے اور اپنی کہانی کے مابین ایک معروضی فاصلے کا تاثر معدوم نہیں ہونے دیتا اور ایک عام پڑھنے والے کی مانندوہ خود بھی کہانی کے عمل کا تماشائی نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنی شخصیت سے فرار نہیں بلکہ ان چھوٹی بڑی شخصیتوں کے احترام اور ان اکا ئیوں کی آزادی کے شخط کا ایک طور ہے جو کہانی کے کرداروں، اشیا، اسما اور مظاہر سے عبارت ہیں اور جن کے مرتب سے وہ ہمہ گیراور وسیع تر اکائی جنم لیتی ہے جے ہم منٹوکی کہانی کا نام دیتے ہیں۔ شعوری سطح پر اپنی ہمہ گیراور وسیع تر اکائی جنم لیتی ہے جے ہم منٹوکی کہانی کا نام دیتے ہیں۔ شعوری سطح پر اپنی

شخصیت ہے مکمل گریز کی جنجو میرے خیال میں ایک طرح کی نفسیاتی بیاری ہے جواس امر کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ لکھنے والا یا تو شخصیت سے بکسرمحروم ہے یا پھر میہ کہ اس کی شخصیت بہت بھنچی ہوئی ہے۔اس طرح جا و بے جا اپنی ذات کی بے حجابانہ نمائش کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت یانی کے ایک بلبلے یا غبارے کی مانند پھولی ہوئی ہے اور بیرساری جسامت مصنوعی اور فرو مایہ ہے۔ یہ ایک قتم کی خود آرائش ہے جو کہانی کے عمل سے زیادہ اینے ردِعمل میں دلچیسی ر کھنے کے سبب لکھنے والے کی ذات کا حصہ بن گئی ہے اور سند باد کے بوڑھے جادوگر کی صورت اس کے کا ندھوں برسوار اور اس کی منشا کی عنال گیر ہے۔ سویہ آزادی نہیں بلکہ ایک مستقل قید کی مثال ہے جسے لکھنے والا اپنی ذات آلودگی کے سبب جان بوجھ کر قبول کرتا ہے اور اپنی فتی سرشت کے ساتھ ساتھ اس کے اظہار کی ہئیتوں کو بھی مسنح کرتا جاتا ہے۔ کہانی کہانی کے دائرے سے نکل کروعظ و پند، حکیمانہ افکار کا مرتب ، اقوال زریں کا مجموعہ، کیس ہسٹری، ساجی اور سیاسی منشور، تاریخی دستاویز، سوانح حیات، غرضکه بیرسب کیچه بنتی جاتی ہے اور افسانه نگار ا فسانه نگاری کی چوکھٹ جھوڑ کرفلسفیوں، ساجی مفکّر وں، نفسیات دانوں، واعظوں، مصلحوں اور مورّ خوں کی دنیا میں اینڈ تا پھرتا ہے۔ چنانچہ انسانی جذبات و واردات کی وہ دنیا جواس کی کہانی میں سمٹی ہوتی ہے اس سے اس کا تعلق انتہائی مصنوعی اور مربیا ندرہ جاتا ہے اور اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک و سلے کی رہ جاتی ہے جس کے توسط سے ہم افسانہ نگار کی ذات تک پہنچتے ہیں کہاس کے نزد یک وہی اس حرف تمنا کا نقطۂ آغاز بھی ہے اور انجام بھی۔

منٹوکا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ بقول عسکری'' ہرآ دمی کا تجربہ اس کے لیے اتنا ہی قابلِ قدر تھا جتنا خود اپنا۔ وہ کسی کو قبول کرنے سے پہلے شرطیں عائد نہیں کرتا تھا۔ منٹوکی محبت بھی شدید ہوتی تھی اور نفرت بھی۔ لیکن حقارت کا جذبہ اس کے اندر نہیں تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ منٹو نے با قاعدہ طور پر زیادہ تعلیم حاصل نہ کی ، اسی لیے تو عام آ دمیوں سے ان کی سطح پر ملنے کی صلاحیت محفوظ رہی۔ اس کی نظر میں کوئی انسان بے وقعت نہیں تھا۔ وہ ہرآ دمی سے اس تو قع کے ساتھ

ملتا تھا کہ اس کی ہستی میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی معنویت پوشیدہ ہوگی جوایک نہ ایک دن منکشف موجائے گی۔'' وہ لوگ جو ساجی مساوات کے اصول میں اپنے یقین کا باضابطہ طور پر اور با جماعت اعلان کرتے ہیں، یہ کہیں گے کہ وہ بھی عام آ دمی کے دکھ درد کو اسی لیے موضوع بناتے ہیں کہ وہ اس دور کی عظمت کے ثنا خواں ہیں۔ ہوں گے۔ مگر افسانہ نگاری کا مسئلہ بس اتنی یات ہے حل نہیں ہوتا۔ اُن کی خرابی بیہ ہے کہ انھیں عام آ دمی کا درد جتناعظیم دکھائی دیتا ہ، اس سے زیادہ عظمت کامستحق وہ اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں کہ انھیں اس درد کو پہچا نے اور اے عام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ان کے نز دیک سارے انسان ایک ہے سہی مگر خود وہ کچھزیادہ ہی ایک ہے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کی ہستی میں گھل کر اس درد کو جھیلنے کے بجائے اپنے علم اور ایقانات کی روشنی میں اس درد کا تجزبیہ کرنے لگتے ہیں اور پیہ بھول جاتے ہیں کہ کہانی کرداروں اور ان سے وابسة واقعات کے عمل سے آگے بڑھتی ہے، لکھنے والے کے جذباتی ردِعمل سے نہیں۔ وہ بیچارے لوگ جواس کہانی کے عمل میں شریک ہوکر لکھنے والے کے ردِعمل کی اشاعت کا بار ڈھور ہے ہیں وہ نہ تو اس کے اہل ہیں نہ انھیں اتنی فرصت میسر ہے کہ اپنے مسائل کامنطقی تجزیہ کرسکیں۔ اس لیے منٹو کا بہ قول محض فقرے بازی کا نمونہ نہیں کہ کہانی کا پہلا جملہ وہ خودلکھتا ہے، پھر باقی کہانی اینے آپ کولکھواتی ہے۔ وہ اپنے کرداروں کی تخلیق کرتا ہے پھروہ خود اپنے آپ میں الجھتے ہوئے اپنے مقدرات کا منظریہاس کی کہانی کی سطح پر بھیرتے جاتے ہیں۔اپنے عمل میں اپنی معنویت کا آپ ہی انکشاف کرتے ہیں اور لکھنے والے (بڑے بھائی) کے دست گرنہیں رہ جاتے۔ چناں چہان کے عمل کی طرح ان کا لہجہ، زبان ،سوچ کے زاویے،لفظ ،استعارےاور شمثیلیں سب کی سب ان کی اپنی ذات کاعکس ہوتی ہیں۔' ہتک' کے لسانی ڈھانچے اور اس کی بُنت پر ایک نظر ڈالیے۔ بیسب کا سب انہی کرداروں کے وجود ہے مشروط ہے جن کے نام کہانی میں آئے ہیں۔سوگندھی کا حچھوٹا سا بے ترتیب کمرہ، بلنگ کے نیچے پڑے ہوئے سؤ کھے سڑے چیل، پیریو نچھنے والے پُرانے ٹاٹ کی

صورت خارش زوہ کتا، و یوار گیر پر رکھا ہوا سنگار کا ستا سامان، کھونٹی ہے لئکا ہوا طوطے کا پنجرہ، کیج امرود کے نکڑوں اور گلے ہوئے سنگتر سے حچلکوں پر اڑتے ہوئے مچھریا پینگے، ہر ماسرز وائس کے بورٹ ایبل گراموفون پر منڈ ھا ہوا کالا کپڑا، زنگ آلودسوئیاں، دیوار پر شکے ہوئے فریم، تازہ اور سو کھے پھولوں سے لدی ہوئی گنیش جی کی شوخ رنگ تضویر، تیل کی پیالی اور دیا --- پیرسب سوگندهی کے پس منظر کا خا کہ ترتیب دینے والے رنگ نہیں بلکہ آپ ا بنی جگہ اس کہانی کے کرداروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ دنیا جوسوگندھی کے اندر ہے اور وہ دُنیا جواس کے وجود سے باہر ہے، اس کی شخصیت کا شناس نامہ ہے، ایک دوسرے کا تکملہ ہیں اور باہم ایک دوسرے کے معنی متعتین کرتے ہیں۔اسی طرح ساگوان کے پانگ کے نیچے کھودا ہوا حچوٹا سا گڑھا جس میں سوگندھی پیسے چھیا کر رکھتی ہے، یا رام لال دلال، یا مادھو، یا رات کے دو بجے موٹر میں آنے والاسیٹھ — اور وہ ٹارچ جوسیٹھ نے سوگندھی کے چیرے کے پاس بل بھر کے لیے روشن کی تھی اور اس روشنی کی گت پر اس کے منہ سے جو ایک آواز نکلی تھی ، "اونہہ"، بیسب بھی اس کہانی کے کردار ہیں بلکہ سیٹھ سے ملاقات کے بعد تو جوسب سے اہم اور فعال دو کردار آتکھوں میں ناچتے رہتے ہیں وہ سوگندھی اور ٹارچ لائٹ کی گت پر بلند ہونے والی یہی مخضرے آواز''اونہہ!" ہے۔منٹونے انہی کے تصادم سے رونما ہونے والی، سو گندھی کے وجود کی ہولناک توڑ پھوڑ میں کہانی کے نقطۂ عروج کا سرا ڈھونڈ نکالا ہے۔ بیہ دریافت اتنی اہم نہیں جتنا کہ وہ راستہ اور اس راہتے کے مناظر ہیں جن ہے گز ر کر منٹو اس دریافت کی منزل تک پہنچا ہے، کیو کہ ای میں ایک افسانہ نگار کی حیثیت ہے منٹو کی انفرادیت اوراس کے خلیقی وژن کا بھید چھیا ہوا ہے۔

چھوٹی چھوٹی چیزوں اور باتوں میں مہیب اور گبیجر معنویتوں کی کھوج ہی افسانہ نگار کا مقدر بھی جھوٹی چیوٹی چیزوں اور باتوں میں مہیب اور گبیجر معنویتوں کی کھوج ہی افسانہ نگار کا مقدر بھی ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی ، خاص طور سے اُس صورت میں جب تلاش کے اس مفرک وہ کسی طمطراق اور باجے گا ہے کے بغیر انجام دیتا ہے۔ 'ہٹک' کے ابتدائی صفحات کے اس سفر کو وہ کسی طمطراق اور باجے گا ہے کے بغیر انجام دیتا ہے۔ 'ہٹک' کے ابتدائی صفحات

یعنی تقریباً نصف تک جن میں منٹوسوگندھی کی ذات اور اس کے لاحقوں کی رونمائی کرتا ہے، بنیادی واقعے کے آغاز اور انجام کی تفصیلات پرمشمل ہیں۔ان میں کسی غیر معمولی واردات تو کیا کسی انوکھی صورت حال تک کا بیان نہیں ہے۔ بس ایک تھٹی تھٹی سی فضا اور ایک رسمی منظرناہے کا ورق پھیلا ہوا ہے جس پرسوگندھی کے معمولات کی تصویریں ہیں۔ بیتمام تصویریں زندہ متحرک اور تھوس ہیں۔جس طرح سوگندھی کے کمرے میں غلیظ اور بوسیدہ اور تشنہ کام اشیا کی صفیں جمی ہوئی ہیں اس طرح خود سوگندھی بھی ایک شے کے طور پر خود کو منکشف کرتی ہے۔ منٹواس منظرنا ہے کے کسی پہلو پر رائے زنی نہیں کرتا۔ وہ مبقر نہیں ،صرف ایک عرفاس ہے؛ اس منظر نامے کے طلسم اور تحت الارض طوفا نوں سے یکسر لاتعلق۔ جیپ حاپ وہ اپنی بصیرت کے آئینے میں ایک خود کار کیمرے کی طرح اس منظر کے عکس اُ تارتا جاتا ہے اور پڑھنے والے کی توجہ ساری کی ساری اس عکس پر ہی مرتکز رہتی ہے کہ منٹو کی پوری ذات اس منظر سے ہم آ ہنگ ہوکرالگ ہے اپنے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق کچھنہیں کہتی۔ اس منظر کا ہر گوشہ، تصویر کا ہرنقطہ اس کے لیے کیساں طور پر اہم ہے چنانچہ اس کی آستین میں روشنی کا جو سیلا ب چھیا ہوا ہے اس کی زو سے کوئی گوشہ اور کوئی نقطہ بچنے نہیں یا تا۔ ہر شے خود اینے ہی آپ نمایاں کرتی ہے اور اس ضمن میں منٹوکسی غیر ضروری کریدیا تشویش کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کا کام تو صرف پیہ ہے کہ کیمرے کے لینس کا زاویہ بگڑنے نہ پائے اور جس بے ترتیب کا ئنات کو وہ ایک معروض کے طور پر دیکھنے کے جتن کررہا ہے اس کی بنظمی کانظم کسی بیرونی مداخلت کے بغیر، جوں کا توں کاغذ کے صفح پر اُتر آئے۔منٹو کی توجہ صرف ظواہر پر ہے، اس سیائی پر جس سے سوگندھی کی زندگی کا خرابہ آبا و ہے۔ جہاں تک اس خرابے کی تغییر میں کام آنے والی سیاہ اور بے مہرمٹی کا تعلق ہے یعنی وہ خمیر جس ہے اس ور انی نے جنم پایا ہے،منٹواہے بے نقاب كرنے كى كوئى او يرى كوشش نہيں كرتا كيونكه وہ جانتا ہے كه بيه ويرانى ايك ہولناك سچائى كى طرح آپ اپنا اظہار ہے اور اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی بھید، کوئی مکراؤ نہیں ہے۔ چناں چہسوگندھی اور اس کی مادّی کا ئنات کے تمام مظاہر، جن میں انسان بھی ہیں اور جانور بھی اور بے جان اشیا بھی، یہ کردار بھی ہیں اور علامیے بھی۔ ان کے ظاہر میں ان کا باطن بھی منکشف ہوتا ہے، بغیر کسی خارجی تجویز ،تح یک اور تجسس کے۔ یہ جو کچھ بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں تمام و کمال سامنے ہیں۔منٹونہ تو کسی مقصد کے تحت ان کی ذات میں کسی قشم کی تخفیف کرتا ہے نہ اپنی جانب ہے کوئی اضافہ۔جس طرح منٹو کا اپنا وژن بے ریا تھا ای طرح وہ اپنی کہانی کے عناصر کوبھی ہے حجابانہ اپنے اظہار کی راہ پر چلنے دیتا ہے۔ وہ نہ تو ان کی قیادت کرتا ہے نہ ہی چوری چھے ان کے عمل کا محاسبہ۔جس فلسفیانہ استغراق کے ساتھ کرش چندر ساحلِ سمندر سے یانی کی بیتاب موجوں کا نظارہ کرتے تھے اس کے برخلاف ایک شعوری لاتعلقی کے ساتھ منٹو ا پنے کرداروں کے وجود کی سطح پر ابھرتی ڈوبتی لہروں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ عام افسانہ نگاروں کے برعکس اس رمزے باخبر ہے کہ سمندر کا پانی اپنے تموّج اورتحرک میں جس طرح تماشائی کی مرضی اورمشورے کامختاج یا تابع نہیں ہوتا اس طرح کسی بھی شے اور شخص کے وجود کی سطح اور اس سطح پر رونما ہونے والے واقعات افسانہ نگار کی مداخلت بے جا کے متحمل بھی نہیں ہوتے۔ اس معاملے میں اگر ذرای بھی بے احتیاطی برتی جائے یا دراز دستی سے کام لیا جائے تو ہر کردار ا ہے لہو کی حرارت سے عاری ہوکر گیلی مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ پھرصرف اسی عمل کے اظہار اور ای گفتار پر وہ مجبور ہوجا تا ہے جو افسانہ نگار کی اپنی پیند، ناپبند،ضرورت یامصلحت کے

لیکن ظاہر ہے کہ کہانی میں محض خارج کی سطح پر رونما ہونے والے واقعات یا مشاہدات کے بے کم وکاست بیان سے بات نہیں بنتی۔ چنانچہ ہتک کی کہانی بھی رات کے دو ہج آنے والے سیٹھ کی زبان سے نکلی ہوئی'' اونہہ'' پرختم نہیں ہوتی۔ بیلحہ دراصل آغاز تھا اس دہشت کا جوسوگندھی کو تمام انسانی روابط کے ٹوٹ جانے کے احساس کے ساتھ وکھوں سے بھرے ہوئے ایک سفر کی جانب ڈ تھکیل دیتی ہے۔ کہنے کو تو یہ سفر سوگندھی نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ایک سفر کی جانب ڈ تھکیل دیتی ہے۔ کہنے کو تو یہ سفر سوگندھی نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ

شروع کیا تھا مگر اس کی نوعیت اس کمجے سے پہلے مختلف تھی۔ اسے اب تک کم از کم ایک پُر فریب انسانی ربط کی رفاقت حاصل تھی لیکن اب اس رفاقت کاطلسم بھی بکھر جاتا ہے۔ سوسفر کی نوعیت بھی تبدیل ہوجاتی ہے۔ بیسفراب اُس انسان کا سفر ہے جوانسانوں کے درمیان بھی تنہا ہے اور اشیاء کے جوم میں بھی ایک خلا کے تجربے سے دوچار۔ اس کمجے کے ساتھ جیتے جاگتے وہ تمام کردار — رام لال دلا ل، سیٹھ، حتیٰ کہ مادھو بھی استعار ب بن جاتے میں اور ایک تجریدی پیکر یعنی سیٹھ کی زبان سے نکلی ہوئی ''اونہد!'' کہانی کے باتی نصف کا سب سے طاقتور کردار۔ منٹو نے کم و میش استے ہی صفحات میں سوگندھی اور اس کی ذات سے متصادم ہونے والے اس کردار کی کشکش کا بیان کیا ہے جتنے صفحات اس نے اس لمجے کی آمد سے پہلے کی روداد کے لیے وقف کیے تھے۔ سوگندھی کے خارج کی وُنیا کا قصہ تو ختم ہوگیا مگر کہانی کو ابھی اور آ گے جانا تھا، اُس اندو ہناک سفر پر جس کی زمین سوگندھی کا باطن ہے، جہاں تمام انسانوں کے چبرے معدوم ہوجاتے میں اور انسانی روابط کو ٹو شنے کی پُر ہول صدا سوگندھی کی انسانوں کے چبرے معدوم ہوجاتے میں اور انسانی روابط کو شنے کی پُر ہول صدا سوگندھی کی ذات کے ساتے میں ہوتاتے میں اور انسانی روابط کو شنے کی پُر ہول صدا سوگندھی کی ذات کے ساتے میں ہوتا کے ایک اندھی لہر کی طرح چیخ تا پھرتی ہے:

اس لمحے تک پہنچتے بہنچتے خود سوگندھی بھی ایک تعمیمی استعارے میں ڈھل جاتی ہے۔اب وہ سوگندھی بھی ہے داب وہ سوگندھی بھی ہے۔اب وہ سوگندھی بھی ہے اور' کالی شلوار' کی سلطانہ بھی جو اپنی کھڑکی ہے ریلوے یارڈ میں لوہے کی پٹریوں پر شنٹنگ کرتے ہوئے بے اختیار اور بے ارادہ ویگن میں اپنی ذات کاعکس دیکھتی ہے

اورا پنے حال پرافسوس کے سواکسی بھی عمل کے ذایقے سے ناواقف ہے۔ بیلحہ اس کے لیے اینے عرفان کالمحہ تھا:

> بہت دریک وہ بیدکی کری رہینیمی رہی۔سوچے بیچار کے بعد بھی جب اس کوانیا دل رہ جانے کا کوئی طریقہ نہ ملاتو اُس نے اپنے خارش زوہ کتے کو گود میں اُٹھایا اور ساگوان کے چوڑے بیٹک رہاسے بہلو میں لٹا کرسوگئی۔

انسانی روابط ٹوٹے کے بعد ذات کے گردگراں تاکراں پھیلے ہوئے خلاکی کہانی کا ہر امنٹو نے اس کمھے کی دہلیز پر سوگندھی کے خارش زدہ کتے کے حوالے کردیا ہے کہ اب اس کی وساطت سے ان تمام کرداروں کی معنویت کا تعتین ہوتا ہے جنھیں سوگندھی کے خدانے کتوں کی جگہ انسانوں کی جؤن میں پیدا کیا تھا...

## ہمزاد کی تلاش

Another Lonely Voice
by
Leslie Flemming

کہانی لکھنا، کہانیوں میں زندگی کرنا، پھر بجائے خود ایک کہانی بن جانا، عمل اور روِعمل کے یہ اینوں دھارے ایک مرکز پر یکجا ہوگئے ہیں اور اُردو افسانے کی ستر پچھتر سالہ تاریخ میں اس کرنز پرمنٹو پچھا س شان سے جما بیٹھا ہے کہ بہ طور افسانہ نگار اس کا ہر تجزیہ کم و بیش ان متیوں توالوں کامختاج دکھائی دیتا ہے۔ سعادت حسن سے منٹوتک، احساس، رویتے اور طرزِ فکر کا ایک نفرد تسلسل کسی اور سے کیا ٹو شا، خود منٹو بھی اس پر قادر نہ ہوسکا۔ یہی وجہ ہے کہ سعادت حسن نے جتنی گرداڑائی، وہ سب کی سب، زیب داستاں کے لیے پچھا ضافوں کے ساتھ، بالآخر منٹو کے حساب میں کھی گئی۔ عسکری صاحب نے منٹوکو جینے کے ایک اسلوب سے تعبیر کیا تھا۔ سی مصرعے پر طرحیں لگانے کا سلسلہ جب سے اب تک ای شد ومد کے ساتھ جاری ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو جیتے بی ایک پُر چے ذبنی ماحول کی حیثیت اختیار کرلے، تنقید و تجزیے کی گرفت میں ذرامشکل ہی ہے آتا ہے۔ ای دشواری نے منٹو کے مطالعے میں اُس بدعت کو راہ دی جس کے ڈانڈ نے اختصاصی میلا نات سے جاملتے ہیں۔ منٹوکا نفسیاتی مطالعہ اسلوبیاتی مطالعہ ہا جیاتی اور تاریخی مطالعہ فکری مطالعہ اور فنی مطالعہ عنوان کوئی بھی قایم کیا گیا ہو، اس مطالعہ ہے قہر کا شکار زندگی اور تخلیقی تجربے کے اُس جاری اسلوب کی ہر جہت کو ہونا پڑا جس کے ایک منٹوکی ہمہ گیر ذات میں گم ہوجاتی ہوتی ہے اور دوسرے سرے تک چہنچتے ہے ملاقات منٹوکی ہمہ گیر ذات میں گم ہوجاتی ہے۔ انتہائی کوشش کے باوجود اب تک منٹوکے حصے بخرے منٹوکی ہمہ گیر ذات میں گم ہوجاتی ہے۔ انتہائی کوشش کے باوجود اب تک منٹوکے حصے بخرے منٹوک ہمہ گیر ذات میں مائٹ تھی منٹوکو آپ یا تو تسلیم کر سکتے ہیں ، یا پھر رد کر سکتے ہیں۔ میا نہ روی سے منٹو نے نہ تو زندگی میں علاقہ رکھا نہ اُس زندگی کے تخلیقی اور جمالیاتی اظہار میں۔ اُس کے ناقدین کی مجبوری بھی یہی ہے کہ منٹوکا تجزیہ کرتے وقت چارونا چارانی اُن تمام شرطوں کا لخاظ رکھنا پڑتا ہے جو سعادت حسن منٹو پر عاید کیں اور منٹونے اپنے پڑھنے والوں پر۔

یہ نہ تجھیے کہ یہاں میں معروضیت کی فدمت کرنے بیٹھا ہوں۔ فدمت تو دور رہی ، میں نے اُس تنقید کو ہمیشہ رشک بلکہ احرّ ام کی نظروں سے دیکھا ہے جو معروضیت کو اصل الاصول کی طرح سینے سے لگائے رہتی ہے۔ ایسی تنقیدان حضرات کو بھی کچھ نہ کچھ بخش دیتی ہے جو غلطی سے بھی ادب کو ادب کی صورت پڑھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ گر اپنی اس معذوری کا قصوروار اپنے حواس کے سوا اور کے تھہراؤں کہ کوئی بھی ادبی تحریراُس وقت تک خود کو بچھ پر منطف نہیں کرتی جب تک کہ اُس کا سیلِ امال آگہی اور جذبے ، مدرکات اور احساسات کی شوتیوں کا قلع قمع نہ کردے۔ اس صورت حال میں خالص معروضی تجزیے کا مسئلہ میڑ ھا ہی نہیں مہمل بھی نظر آتا ہے۔

آرٹ کی بنیادی معروضیت کے سوال پر بحث کرتے ہوئے عسکری صاحب نے ایک جگہ جوائس کا بی قول بھی دو ہرایا تھا کہ فمن کارکا تنات کے خالق کی طرح ، اینے فمن کارے کے اندر

مجھی ہواور باہر بھی، اُس کے پیچھے بھی اور اُس سے اور بھی، اور اپنی تخایق سے باکھل ہے ہوا اور کھڑا ہوا، ناخن تراشتا، نظر آئے۔' اگر فن کارانہ لا تعلقی اور معروضیت کے معنی یہی کچھ ہیں جواس قول کی روشیٰ میں جھ پر کھلے ہیں تو میں اسے ہر نوع کی آلودگی سے بر ترتسلیم کرتا ہوں اور اس اصول کو فن کار اور نقاد دونوں کے لیے یکسال طور پر اہم بلکہ لازمی جانتا ہوں۔ بالحضوص منٹو کے معاملے میں تو بیروتیہ مطالعے اور تجزیے کے ایک ناگز بر عضر کی صورت سامنے آتا ہے کہ منٹو کی کہانیاں اپنے پڑھنے والوں پر جو پہلی شرط عاید کرتی ہیں وہ یہی ہے کہ خود اپنی معروضیت اور منٹو کے تخلیقی رویتے میں مضم معروضیت کے مابین مفاہمت اور ہم آ ہنگی کا ایک معروضیت اور منٹو کے تابیک بیا جائے۔

مگر واقعتا ہوا کیا؟ کیا ہے اور کیا پُرانے، اس بیس ترقی پند اور غیر ترقی پند کی بھی کوئی ضد نہیں، سب نے سعادت حسن سے منٹو تک اُس بے مثال اور مسلسل واقع بیس بس اپ ہمزاد کی تلاش کی۔ کامیاب ہوئے تو تالیاں بجائیں، تلاش بے کارگئ تو بارشِ سنگ، کہ بہر حال منٹو کے ساتھ سعادت حسن کا personal بھی لگا ہوا تھا۔ بالفرض بیسا بی آ کھ سے اوجسل ہوجائے جب بھی افسانہ نگار منٹو کی فیاضی قدم قدم پر بہولتیں پیدا کرتی ہے اور اپ معترضین ہوجائے جب بھی افسانہ نگار منٹو کی فیاضی قدم قدم پر بہولتیں پیدا کرتی ہے اور اپ معترضین کے لیے ملامت و دشنام کے ہزار بہانے مہیا کرتی ہے۔ منٹو کی تخلیقی طینت میں بھری اور حتی مساوات نے جو اخلاقی سمت اختیار کی تھی اُس میں منٹو کے معترضین نے اُس کی اخلاق سوزی کا جو ہر بھی دریافت کیا۔ دوسری طرف منٹو کے شیدا ئیوں میں اکثریت اُن اصحاب کی ہے، کا جو ہر بھی دریافت کیا۔ دوسری طرف منٹو کے شیدا ئیوں میں اکثریت اُن اصحاب کی ہے، جنسیں اُس کے کناموں میں اپ عہد کی ہزیموں کا سُر اغ مانا ہے۔ گویا کہ معاملہ یہاں بھی منٹو کی اخلاقیات یا اقد ارسے زیادہ ایک اقد ارسے عاری معاشرے کے آشوب کا ہے جس کے شور وشر میں اخلاق کے بیتے بھی محفوظ نہ رہ شکے۔ نیتجناً منٹو حقیقت پند سا حقیقت پند

لیزلی فلیمنگ کی بیر کتاب ہاتھ آئی تو عنوان دیکھ کرسب سے پہلے یہی تاثر قائم ہوا کہ اس

کی وجہ تشمیہ بس افسانے کے فن پر فرینک اوکوز کی معروف کتاب The Lonely Voice ہے۔ چلیے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اور ای کے ساتھ ساتھ اوکوز نے کہانی کی جو تعریف مقرر کی ہے، یعنی کہ اظہار کا وہ اسلوب جو انسان کے اکیلے بین کی شدید آگہی کا پیتہ دیتا ہے،اس میں بھی کوئی مضا نقتہ ہیں؛ ہر چند کہ منٹو کے پچھ کر دارا گرانسانی وجود کے مہیب خلا اور لازوال سنائے کی ترجمانی کرتے ہیں تو اس کے یہاں ایسے کرداروں کی بھی کمی نہیں جن کا باطن روشنیوں کا مخزن بھی ہے اور گھنی گنجان آباد یوں کامسکن بھی۔ پیج تو یہ ہے کہ منٹو کے حواس کی گیلری میں اگر جار سؤ صرف ایک سی صورتوں کی بھیٹر ہوتی تو بہ طور افسانہ نگار اس کا کام کب کا تمام ہو چکا ہوتا۔ اُس نے نہ صرف بید کہ بھانت بھانت کی صورتیں جمع کیں، اُن کے باطن اور معانی کی وہ ساری سرحدیں بھی گڈٹ کردیں جو برسہا برس کی روایات، مفروضات ، ترجیحات اورمسلّمات نے متعلیّن کی تھیں۔اس کی خلّا قی نے یقین کے بہت بُت توڑے مگران سنر بوں کا مح کے محض کچھ نئے شک یا وسو ہے نہیں تھے۔ان کی تہہ میں ایک نئے یقین کی مکک بھی صاف سنائی دیتی ہے اور بیہ بتاتی ہے کہ منٹو کا مقصد نہ تو خالی خولی شور مجانا تھا، نەمخض كرتب دكھانا۔ أس كى شعبدہ بازيوں كاخمير ايك منظم فكر اور ايك عظيم ايقان كى سرزمین سے اُٹھا تھا۔اس ایقان کے حوالے صرف نظریاتی اور صرف زمانی بھی نہیں تھے۔شاید ای لیےمنٹواس حصار ہے آ سان گزر گیا جوادب میں ترقی پبندی کے مروّجہ تصوّ ر نے کھینجا تھا اور جس نے منٹو کے بیشتر معاصرین کی بصیرت پر پہرے بٹھا دیے تھے۔اس سے قطع نظر وجود کے خلا کی دریا فت محض بھی، کم از کم آج ہمارے لیے وہ نوعیت نہیں رکھتی جس نے کولمبس کے لیے امریکہ کی دریافت کو ایک تاریخی کارنامہ بنادیا تھا۔منٹو کے بعض کردار جس خلا کا تجربہ كرتے ہيں أس كى جزيں مصنفہ كے نتائج كے برعكس نہ تو سائنسى اور صنعتى كلچر ميں پيوست ہیں، نہ پہلی جنگِ عظیم کے بعد کی فکر میں ظہور پذیر ہونے والے احساسِ بیگا نگی اور ڈی ہیومنائزیشن میں۔ بیاندو ہناک تماشہ جس نے انجام کاریکے از مرغوبات نژادنو کی شکل اختیار

كرلى،منثونے اسى بعد آنے والوں كے ليے چھوڑ ديا تھا۔منٹونے توبيہ بتانے كى كوشش كى ہے کہ آ دم زادوں کے محشرستان میں، وہ افراد جو ظاہر بینوں کو غلاظتوں کی پوٹ نظر آتے ہیں، دراصل ان کے سینے بھی خالی ہیں اور بالواسطہ طور براس تاب وطلب کے آئینے کہ انھیں اُن کی ا بنی انسانیت کی باز آفرین سے دور نہ رکھا جائے۔ اُن کے اور اُن کی دنیا کے مابین تعصّبات کی جو دیواریں حاکل ہیں، اٹھیں مسمار کیا جائے۔ بیسب کچھاسی صورت میں ممکن ہے جب ہماری ا پنی انسانیت منافقتوں، ورثے میں ملی ہوئی نفرتوں اور دُنیا سازی و اخلاق بازی کے زائیدہ اندیشوں سے نجات کا راستہ تلاش کرلے۔ رہی انسان کی از لی اور ،بدی تنہائی تو اُس کے دروازے رسوائیوں کے کو ہے میں بھی کھلتے ہیں۔ چنانچہ من وتو میں فاصلہ فی الواقع اتنانہیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔اور جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے اس میں قصور منظر سے زیادہ خود دیکھنے والے کا ہے۔اس منظر کو بدلنا ہے تو پہلے آپ کواپنی نظر کا زاویہ تبدیل کرنا ہوگا۔منٹو کے مطالعے میں يدمشكل ادب كورسى اخلاق كا نائب جناب تصور كرنے والوں كے ليے ايك مستقل چيلنج ك حیثیت رکھتی ہے۔ اور چونکہ منٹو کی تخلیقی سرشت کی شکینی ، اس معالمے میں کسی مفاہمت پر آمادہ نہیں ہوتی ، اس لیے خواہی نخواہی منٹو کے معترضین ہی کوایئے موقف میں لیک پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہ جبراُس منٹو کا بھی ہے جس نے اپنی انا کی کینچلی ہے نکل کر برابر کی سطح پر بظاہر عام انسانوں سے کم تر افراد کو سمجھنے سمجھانے کے جتن کیے اور اُس افسانہ نگار کا بھی جس کا تخلیقی استدلال واقعات، اشیا،مظاہر اورموجودات کے معنی بدل دیتا ہے۔منٹو کے بظاہر معمولی کر دار اورسید ھے سادے نظر آنے والے واقعات،صرف اس لیے ایک مثین اور الم آمیز طنزیہ جہت سے ہمکنارنہیں ہوجائے کہ منٹو کا روتیہ طنز تھا، بلکہ اس لیے کہ منٹو نارمل انسانوں کو اُن کی اپنی خلقی بوابھی ہے آگاہ کرتا ہے۔ بظاہر فطری آ داب وافعال کی غیر فطریت سے پردہ اُٹھا تا ہے اورایسے منظر سامنے لاتا ہے جو پہلے سے موجود تھے، مگر خود اپنے زاویۂ نظر کی علطی کے سبب ہم پر روشن نہ تھے۔اس غلطی کا ادراک اور اعتراف عامیوں کے لیے بھی محال ہے کہ اس کا پہلا نشانہ خود اپنی ہستی بنتی ہے، چہ جائے کہ ادب کے کسی باضابطہ اور پیشہ ورنقاد کے لیے، جو اپنے مفروضات کا عاشق بھی ہوتا ہے اور اپنی انا کا قتیل بھی۔ ایسا آ دمی ہار کر بھی میدان میں ڈٹا رہتا ہے کیونکہ اپنا مرکز جھوڑ جانے کا مطلب ہے از سرنو اپنی شخصیت اور حواس کی تنظیم کا بیڑا اُٹھانا۔

خیر، متذکرہ مسئلہ منٹو کے نظام افکار کی ترکیب کے بس ایک عضر کی مثال ہے۔ اس پر ضرورت سے زیادہ توجہ اپنی نظر کی تحدید اور منٹو کی حثیت میں تخفیف، دونوں کے مترادف ہوگی۔ اس بحث کا جوازیوں نکاتا ہے کہ مصنفہ نے منٹو کے کرداروں کی بیگا تکی اور تنہائی کو اُس کے فکر کے محور سے تعبیر کیا ہے اور اس جھوٹی می کتاب میں یہ بات ایک سے زیادہ بار دہرائی ہے۔ اپنے بعد کی نسل سے منٹو کا جو زئنی رشتہ تا ہم ہوا اس کی بنیادیں بھی مصنفہ نے بیگا تگی اور تنہائی کے اسی احساس میں تلاش کی ہیں چنانچہ کتاب کا خاتمہ بھی اس دریافت پر ہوا ہے کہ تنہائی کے اسی احساس میں تلاش کی ہیں چنانچہ کتاب کا خاتمہ بھی اس دریافت پر ہوا ہے کہ بات جومصنفہ نے اپنے اسانہ نگاروں کے مابین ایک پُل بن گیا ہے۔ البتہ ایک اور بات جومصنفہ نے اپنے مطالع کے اختیام پر کہی ہے سوئی صد درست نظر آتی ہے کہ منٹو سے بات جومصنفہ نے اپنے مطالع کے اختیام پر کہی ہے سوئی صد درست نظر آتی ہے کہ منٹو سے نئے افسانہ نگاروں کے شخیف کا ایک بہت بڑا سبب بیتا تر بھی ہے کہ منٹو نے ہر قیمت پر اپنی تخلیقی آزادی کا دفاع کیا اور اس طرح متخالف میلا نات اور نظریوں کے جرکی فضا میں بھی فن کئر مت باتی رکھی۔

ایک اور رمز جومصنفہ کی توجہ کامستحق تھا، منٹو کی فکر کے وہ تہذیبی انسلاکات ہیں جن کی تعبیر صرف تحلیل نفسی یا مغربی میلانات کی مدد سے ممکن نہیں۔ جنسی تجربوں کے بیان میں رسی حجابات سے منٹوکا گریز محض جدید نفسیات کا عطیہ نہ تھا، اس کی تہہ میں مشرقی اقدار حیات اور طرز احساس کی ایک کلیدی حقیقت کا سُر اغ بھی ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ منٹوکی فخش نگاری پر مقد مات پر لعن طعن غلام ہندوستان اور پاکتان میں ہوئی اور اس کی نصف در جن کہانیوں پر مقد مات پر اس کی تعلیم کے مشرق نے خود اپنی

روایت کے پچھ سبق جدید تہذیبی نشاۃ ثانیہ کے ساتھ فراموش کردیے تھے۔اس واقعے کو بچھنے کے لیے صرف اٹھار ہویں اور انیسویں صدی کی اُردو شاعری کے مزاج اور رویوں کا موازنہ کافی ہوگا۔ ادب میں اخلاق پیشکی اور طہارت شیوگی کی بدعت ہارے یہاں انیسویں صدی کے تہذیبی میلانات کے ساتھ شروع ہوئی۔ان میلانات کے سرچشے اوّل و آخر مغربی تھے اور ایک طرح کی عیسوی اخلا قیات کے تابع ۔ گذشتہ دو ڈھائی صدیوں کے مغربی اسالیب فکر جو اس دائرے میں سمٹ نہ سکے اور بادی النظر میں خود مختار و آساں شکار دکھائی دیتے ہیں ، ان کی وجہیں سائنسی عقلیت اور روشن خیالی کی اُس رو میں ڈھونڈی جاسکتی ہیں جو روایات اور اقد ارکی تکست کا علامیہ بھی تھی۔مشرقی روح کی وسعت اورمغربی فکر کی آزادی میں بنیادی فرق پیر واقعہ ہے کہ اوّل الذكر كى اساس اقدار كے ايك ہمه كيرتصوّر ير قائم تھى اور ثانى الذكر نے اقدار کی ہزیمت و پسیائی کواینے قیام واستحکام کا جواز جانا۔مشرقی روح سے یہ وسعت اُس کی اقتصادی بسماندگی اورسیاسی واماندگی نے چھین لی۔ چنانچہ بیدامرمحض اتفاقی نہیں کہ برصغیر میں مشرق کی اپنی قدروں کے زوال اورمغربی کلچر کی کامرانی کا قصّہ ساتھ ساتھ چلا۔'سیاہ حاشے' کے وقو عول میں مصنفہ نے جس Black Humor کی نشاندہی کی ہے وہ دراصل اس تہذیبی الميے كا ماتم ہے۔منثوكى فن كارى نے اس ماتم كا جوطور اختيار كيا أس كے اسرار منثوكى تخليقى سرشت کی سنگینی کو ذہن میں رکھے بغیرنہیں سمجھے جاسکتے ۔منٹوا بے اضطراب کوسکوت میں ، آنسو کو تہقیے میں اور نفرتوں کو زہر خند میں منتقل کرنے کے ہنر سے واقف تھا۔ اگریہ بے رحمی تھی تو صرف اپنے ساتھ۔ ہراس اور مایوی کے ماحول میں رونے بسورنے کے بجائے منٹونے ہمیشہ ا پنے ہونٹ سختی سے جھینچ لیے تھے۔خود تزئینی اور خود ترحمی دونوں رویتے بنیادی طور پر سوقیا نہ ہیں۔منٹو کی طبیعت کا سارا گداز اُس کے بظاہر سفاک اور سردمہر ضبط اورغم آلودمسکراہٹوں میں چھیا ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ در دصرف گریہ و بکا میں شرکت کے ذریعہ نہیں بانٹے جاتے۔ یوں بھی اس کے المیاتی احساس کی شائنتگی اور اس کی متین افسردگی اینے اظہار ہے زیادہ اپنے اخفا

## میں رونما ہوئی ہے۔

مصتفہ کے ذہن میں غالبًا ہر نئے میلان اور طرزِ نظر کی تان مغرب پر ٹوٹتی ہے چنانچہ اس نے ایک سانس میں قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین سے لے کر سریندر پر کاش، بلراج مین را اورانورسجاد، حدثویہ ہے کہ جیلانی بانو اور راملعل تک سب کو پوروپین اور امریکی قصہ نویسوں کا خوشہ چین تھہرایا ہے؛ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے اسالیب کوخود اپنے کلچر کے لیے انو کھا بھی بتایا ہے (ص۔۹۴) — فسادات پرمنٹو کی کہانیاں اُسے خوش تحریر، بالغ اور قابل مطالعہ نظر آتی ہیں مگر ان میں منٹو کافئی برتاؤ مصنفہ کے نز دیک بیدی،عصمت اور انتظار حسین کے مقابلے میں کم تر درجے کا بھی ہے اور نسبتا کم حقیقت پیندانہ بھی (ص۸۶)۔اس میں پہلی مثال ذہنی شتر گر ہے کی ہے اور اس لحاظ ہے لائق معافی کہ ایک مغربی اسکالر کے لیے قر ۃ العین حیدر سے رام لعل تک، بہرحال مجھی اُردو افسانہ نگار ہیں — یہاں ایک لطیفے کا بیان بے محل نہ ہوگا: ایک بارعلی گڑھ یو نیورٹی کے شعبۂ انگریزی میں ایک مغربی اسکالرتشریف لائے۔ صدر شعبہ نے جذبی صاحب کا تعارف مہمان سے یہ کہتے ہوئے کرایا کہ He is a" "prominent Urdu poet اس پر ایک صاحبز اوے سے نہ رہا گیا اور مہمان کی طرف مصافح کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے: "I am also a poet" ۔ مہمان نے ایک سی توجہ کے ساتھ دونوں پرنظر ڈالی اور فرمایا: "So both of you are poets"اس نوع کی شتر گربگی کے شکار ہم اہلِ مشرق مغربیوں کے معاملے میں اور مغرب والے مشرقیوں کے سلسلے میں ہوتے رہتے ہیں۔ گر فسادات پر منٹو کی کہانیوں کے تیس مصنفہ نے جو رائے پیش کی ہے، اُس سے اور تو اور خود بیدی،عصمت اور انتظار حسین بھی اینی تعریف کے باوجود مطمئن نہ ہوں گے \_\_\_ منٹو سے ترقی پیندوں کے گلےشکوےاصلاً منٹو کی اُس گنتا خانہ حقیقت پیندی ہی کے سبب تھے جو real کا بسرا ideal سے جوڑے بغیر بھی خود کو اپنے وقت اور مکال کے حدود سے اُٹھانے اور آ زاد کرانے کا گر جانتی تھی۔ پھر بیدی،عصمت، انتظار حسین اورمنٹو میں موضوع یا مواد کی

ایک عمومی مماثلت کے باوصف رویتے ، اسلوب اور رؤعمل کا فرق اس درجہ واضح ہے کہ تقسیم یا فسادات سے متعلق ان کی کہانیوں کو ایک میزان پر تو لنے کی کوئی معقول اور نتیجہ خیز وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ان میں ہر ایک کی اپنی الگ الگ دنیا ئیں ہیں اور سفر کے سامان اور سمتیں بھی مختلف۔

منٹو کی صرف ایک کہانی 'بؤ' کے تجزیے ہیں مصنفہ نے کہانی کے بنیادی تجربے کی جڑیں قدیم ہندوستانی فکریات کی زمین میں تلاش کرنے کی جدو جہد کی ہاوراس تجربے کوایک نئی جہت دی ہے۔ یلدرم کے افسانوں پر گفتگو کرتے ہوئے شمس الرحمٰن فارو تی نے کیا عمدہ بات کہی تھی کہ کسی بھی قصے میں ایک نئی جہت کی دریافت اُس قصے میں مخفی ایک نئے امکان کی خبر لاتی ہے ۔ مصنفہ نے 'بؤ' میں جنسی لذت اندوزی کا جو استعارہ تلاش کیا ہے اور اس کی تعمیر کے لیے جو حوالہ ڈھونڈ نکالا ہے اس سے بے شک ایک نیا تناظر سامنے آیا ہے۔ مصنفہ کا تعمیر کے لیے جو حوالہ ڈھونڈ نکالا ہے اس سے بے شک ایک نیا تناظر سامنے آیا ہے۔ مصنفہ کا خیال ہے کہ اس کہانی میں رندھر اور گھاٹن عورت کے جیتے جاگے کردار جمارا دھیان کلا کی ہندو ادبیات کے دو مانوس استعاروں تک لے جاتے ہیں؛ ان کے مطابق عورت زمین کا ستعارہ ہے، مرد بادل کا؛ بارش با ہمی جنسی تعلق کا؛ اور عورت کے بدن کی ہؤمٹی کی اس مبک کی استعارہ ہے، مرد بادل کا؛ بارش کے ساتھ زمین سے اٹھتی ہے؛ گھاٹن عورت کی بیاہ صحت مدجلد اور اس کے وجود سے وابستہ تمام مثالیں مصنفہ کے زد یک دھرتی کے گردگھوئتی ہیں یا دھرتی کے جلووں سے علاقہ رکھتی ہیں۔

پُرش اور پرکرتی کے اس قصے کا تجزیہ عصمت چنتائی اور ممتاز شیریں نے بالتر تیب طبقاتی امتیازات اور فطری نیز مصنوعی کی آپسی اور اندرونی پیکار کے حوالے سے کیا تھا۔ مصنفہ نے اپنی دیو مالائی تعبیران دونوں تجزیوں کی ضد کے طور پر پیش کی ہے اور بلاشبہ دورکی کوڑی ڈھونڈ نکالی ہے۔ مگر اس میں قباحت یہ ہے کہ ایک تو اپنی بحث کے اختتا م تک پہنچتے ہے جود مصنفہ نکالی ہے۔ مگر اس میں قباحت یہ ہے کہ ایک تو اپنی بحث کے اختتا م تک پہنچتے ہے جود مصنفہ نے غالبًا نادانستہ طور پر بہت معمولی ردّ و بدل کے ساتھ اس معاطے میں ممتاز شیریں کے موقف

کو قبول کرلیا ہے اور اس طرح خود ان کا emphasis تبدیل ہوگیا ہے، دوسرے یہ کہ ہؤ' کیا،منٹوکی کسی بھی کہانی کوہم خودمنٹو کے مجموعی ذہنی عمل سے یکسرالگ کر کے اگر دیکھیں تو نے نتائج تک رسائی کے باوجودمنٹو کی روح سے دور رہیں گے۔منٹو کا تو کارنامہ ہی ہیہ ہے کہ اس نے آ دمی کو اس کی اسفل ترین سطح پر بھی حذف و اضافے کی کسی کوشش کے بغیر انسان کی صورت دیکھا اور اُس صورت حال کی پیش کش کے لیے، جومنٹو کا تخلیقی تجربہ بی ،اس نے شاید مجھی بھی مبالغے کی امداد طلب نہیں گی۔ واقعات جیسے کہ ہیں، یہ نہیں کہ جس طرح اوپر سے وکھائی ویتے ہیں، اُن کا ہنرمندانہ بیان حقیقت میں بھی دیو مالا کی شان پیدا کرسکتا ہے۔ چنانچہ منٹونے دیومالائی تربیت وتعبیر کی اگر کوئی سطح دریافت بھی کی تو جیتے جاگتے ، کھرے اور ستے واقعات کی بساط بر۔ زندگی اس کے نز دیک بجائے خود اتنی محیرالعقول شے اور اسرار ہے بھری ہوئی سچائی تھی کہ اس نے سچائی کی کسی غیر ارضی ، غیر فطری اور غیر انسانی یا مصنوعی کا ئنات پر کمندیں ڈالنے کی کوشش نہیں گی۔'پیضدنے' یا اس قبیل کی اتکا دکا کہانیوں میں واقعات اینے مانوس اورمتو قع عمل کی ابتری یا اشیاءاور مظاہر اپنی بیرونی سطح کے انتشار کی وجہ ہے حقیقت کا جو خاکہ بناتے ہیں وہ بظاہر غیر منطقی ہوتے ہوئے بھی حقیق ہے۔ یہاں حقیقت اور ماورائے حقیقت ایک ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان کا استدلال بھی محض ذہن کا تابع نہیں ہے اور اپنی تر سیل حواس وعناصر کی دوسری قو توں کے واسطے سے کرتا ہے۔ پھر یؤ ' تو ان کہانیوں میں ہے جن کے استعارے اپنے براہِ راست اشاروں اور تر غیبات کے سبب کسی دور از کار استعاراتی عمل کا پہتہ نہیں دیتے۔ان کا نسن ان کی پیچیدگی کے بجائے سادہ کاری میں ہے اور ان کی توانائی ابہام کی جگہ ایجاز آمیز صراحتوں ہے جنم لیتی ہے۔ مکمل جنسی تجربہ اینے اندر الوہیت کا جوبھی عضر رکھتا ہو،منٹونے اس کی ارضیت کا بھرم قایم رکھا اور انسان کے ہرممل کو انسان ہی کی شرطوں پر قبول کیا۔ اس نے تو دیوتاؤں کے بھی مٹی کے یاؤں دکھادیے، شاید ای لیے کہ حقیقت کی بیاسطح منٹو کے نز دیک وجود کی سب سے سچی اور کھری سطح تھی۔ اس کے پچھ کردار

اگر فرشتہ صفت دکھائی دیتے ہیں تو ای وجہ ہے کہ ظواہر کے اینڈے بینڈے پن کے باوجود ان کی انسانیت برقرار رہتی ہے اور خارج کے کھر درے بن میں بھی ان کے طبائع کی نرم آثاری ایک زیریں ارتعاش کی صورت موجود رہتی ہے۔منٹو نے سچائیوں کے چبرے سے نقاب اٹھائے ہیں اورفن کارانہ چا بک دئی کے نام پر نقاب ڈالنے سے اجتناب کیا ہے۔منٹو کے كرداروں كو سمجھنے میں مصتفہ نے غلطى بير كى ہے كہ ان كى جيئت اور ماہيت كے رمز كو ايك وحدت کے تناظر میں ویکھنے کے بجائے کرداروں کے عمل کوئکڑے ٹکڑے کر دیکھا ہے۔ مخصنڈا گوشت کے سلسلے میں مصتفہ کا یہ فیصلہ کہ اس کہانی میں منٹو کا بنیادی مقصد فسادات کے ایک مدلل اور شدت کے ساتھ محسوس کیے گئے وژن کی عکاس کے بجائے محض پڑھنے والوں کو چونکانا اور انسان میں بدی کی قوت کا انکشاف کرنا تھا، مصنفہ کی اسی بھیا تک غلط نظری کے سبب سرے سے الٹا ہے اور منٹواس ققے سے جو نتیجہ برآ مد کرنا جا ہتا تھامصتفہ کا فیصلہ اس کے بالكل برعكس نتيج تك لے جاتا ہے۔مصنفہ كى اس رائے ہے كہ بدكہانى فسادات كے تيسُ ايك انتهائی انفرادی اورغیرحقیقت پسندانه زاویهٔ نظر کی ترجمان بن کرره گئی (ساتھ ہی ساتھ مصتفہ کو یہ اعتراف بھی ہے کہ مختدا گوشت منٹو کی سب سے زیادہ بالغ کہانیوں میں شامل ہے: ص \_24)، کہانی کے حسن و فیتح کے بجائے خود مصنفہ کی فہم و فراست کے سلسلے میں ایک بڑا شک جنم لیتا ہے۔ پھر بیہ بات بھی حلق ہے نہیں اُتر تی کہ مصنفہ نے کن بنیادوں پر ، دوسرے مصنفین کی کہانیوں کو اس باب میں برتر تھہرایا ہے۔ کیا صرف اس لیے کہ منٹو کی کہانیاں کسی طرح کی جذباتی رشوت کے بغیر پڑھنے والے کے ذہن اور احساسات سے جواب طلی کرتی ہیں؟ منٹو کی حقیقت پسندی کا امتیاز ہی ہیہ ہے کہ اُس دور کی عام حقیقت پسندی اورمغرب میں قبول عام حاصل کرنے والے حقیقت نگاری کے مختلف دبستانوں کے برعکس بیہ ہے می*ں جا ہے* کی جنتو کا کوئی ایبا مشورہ نہیں دیت جے ہم سی معین دائرے میں سمیٹ سکیں۔منٹوکی فکری غایت کہانی کی اندرونی بُنت (texture) سے خود بخو دنمایاں ہوتی ہے اور اوپر سے کسی طمح نظریا

مقصد کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ ای طرح ' کالی شلوار' اور ' ہتک' کومصقفہ نے کرداروں کے بجائے ہندوستانی معاشرے میںعورت کی بدحالی کےقضوں سے تعبیر کیا ہے (ص۔۵۴)۔ گویا کہ منٹو یہاں افسانہ نگار کے بجائے سیدھا سادا پُر جوش مصلح بن بیٹھا ہے۔ خاص طور سے 'ہتک' میں منٹو کے ارتکاز کا نقطہ اتنا واضح اور روشن ہے کہ غلط نگاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی \_گر مصتفہ کی دشواری میہ ہے کہ اُس نے ایک تو پہلے سے پچھ مفروضے بنا لیے ہیں اور ان کہانیوں میں کسی غیرمتوقع موڑ کی شمولیت پر آمادہ نہیں، دوسرے بیہ کہ اس نے منٹو کی مقصدیت اور عام مقصدیت میں تفریق کی زحمت نہیں اٹھائی ہے۔' مصندا گوشت'،' کھول دؤ،' خدا کی قتم' اور' سو کینڈل یاور کا بلب --- بیتمام کہانیاں مصنفہ کے خیال میں اس لیے برباد ہوئی ہیں کہ ان كے اختاميے غير متوقع بيں اور قارى كا دھيان "كردارول كے ارتقا اور موضوع ہے ہٹا ديتے ہیں۔'' اسی خرابی کے نتیج میں'' فسادات کے تیس انسانی ردِعمل کی مدل عکاسی'' بھی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ نہ ہی انھیں پڑھ کر طبیعت کو وہ اطمینان اور آسودگی میسر آتی ہے جس کی مثالیں جمبئی کی کمرشیل فلمیں فراہم کرتی ہیں۔منٹونے اینے کرداروں کو type بننے سے جس طرح بیایا ہے اور انھیں جس انو تھی بصیرت کے ساتھ ایک گہری معنوی وسعت دی ہے اسے سمجھے بغیر اس نوع کے نتائج تک رسائی ہو سکتی تھی ۔۔۔ تفصیل میں طوالت ہے چنانچہ بس اتنا اور بتا تا چلوں کہ' ٹھنڈا گوشت' کی طرح ' کھول دو' جیسی اعصاب شکن کہانی کے بارے میں بھی مصتفہ کی رائے یہی ہے کہ بیہ کہانی تقسیم کے تجربے کا کوئی '' آفاقی ،حقیقت پیندانہ اور شدّ ت سے محسوس شدہ وژن' نہیں پیش کرسکی ہے اور اس کا مقصد بھی بس قاری کو چونکا نا ہے۔ گویا کہ منٹو صاحب اتنے د کھ دے کربھی وہی مداری کے مداری رہے۔

اصل میں مصنفہ کے ساتھ دشواری ہے ہے کہ اس نے تقتیم اور فسادات سے متعلق کہانیوں کو ان کے معروضی اور مادّی حوالوں سے الگ کر کے رمزیوں (Allegories) اور تمثیلوں کی صورت سمجھنے کی کوشش کی ہے۔'ٹو بہ فیک سنگھ'اس کے نزدیک بہ طور ایک پاگل خانے کے پوری

دنیا کا استعارہ ہے (صن-۸۳)۔ اگر واقعی ایبا ہوتا تو خوب ہوتا مگر محل نظر مسئلہ یہ ہے کہ مصتفہ نے زماں اور مکال کے ناگز بررابطوں کومنہا کرکے اس نوع کی کہانیوں کامفہوم متعین كرنا جايا ہے اور بڑے چكر كاٹے ہيں۔ ستم بالائے ستم يہ كه 'ٹوبہ فيك سنگھ'، 'بؤ'،' پھندنے' اور 'سڑک کے کنارے'،سب کی سب کیسال طور براس کے نزویک Allegorical stories ہیں: تیری سرکار میں پہنچے توسیھی ایک ہوئے۔ نہ صرف بیا کہ انھیں ایک دوسرے سے مختلف فکری اور حتیاتی سطحوں پر برتا گیا ہے، ان کی جمالیاتی قدریں بھی مختلف ہیں۔خودمصتفہ نے منٹو کے فئی ارتقا کا جو خاکہ ترتیب دیا ہے اس میں کسی بھی طرح اس منطق کی سائی نہیں ہوتی۔منٹو کے آخری دور کا ذکر'' پھندنے'' کے حوالے سے مصتفہ نے اس موقف کے ساتھ کیا ہے کہ منٹو کا ید دورحقیقت بیندی سے نمیرحقیقت بیندی کی طرف ایک واضح سفر کا دور ہے۔ چلیے یہاں تک تو خیرغنیمت تھا، گر چہ ای موقع پر حقیقت پہندی کے نو دریافت زاویوں (نئ حقیقت بیندی یا داخلی حقیقت بیندی) پر بھی نظر کرلی گئی ہوتی تو بہتر ہوتا، کیکن مصنفہ نے اس داؤں میں پریم چند کو بھی سمیٹ لیا ہے۔' کفن' کی سفاک حقیقت نگاری کہ پریم چند کے فنی ادراک کا ایک نیا منطقہ ہے اور پریم چند کے سفر کا شاید سب سے زیادہ سکین موڑ، مصنفہ کی نگاہ سے او جھل رہ گیا ہے اور مصنفہ نے ہم تک بیاطلاع پہنچائی ہے کہ زندگی کے آخری برسوں میں ریم چند کی طرح منٹو کا تخلیقی شعور بھی ایک تبدیلی ہے دوجار ہوا تھا۔ یہ تبدیلی عبارت ہے حقیقت پبندی کے مزید ترک اور'' دوسرے معاصر غیرحقیقت پبندانہ رویوں'' کے انتخاب سے (ص۔١٠١)۔ و كفن جيسى كہانى كى موجودگى ميں پريم چندكى بابت مصنفه كى بيرائے پريم چند کے زہنی ارتقاکی پوری روداد سے یا تو بے خبری کا بتیجہ ہے یا پھر آئڈیلزم اور حقیقت پسندی کے انتہائی معمولی فرق کوبھی نہ سمجھ کنے کا قہر۔

ان باتوں سے یہ ہرگز نہ مجھے کہ اپنے موضوع کی طرف مصنفہ کا روتیہ غیر ہمدر دانہ ہے۔ جی نہیں! اس نیک بی بی نے بقول خودمنٹو کے بارے میں انتہا پسندانہ رویوں اور متضاد فیصلوں کے پچ ایک معقول اور متوازن نتیج تک پہنچنے کی جنتو کی ہے اور منٹو کا مطالعہ جس مجری، ذہنی اور جذباتی وابستگی کے ساتھ کیا ہے بظاہر اُس سے یہی تاثر قایم ہوتا ہے و منٹو کی اہمیت کے اعتراف میں اگر مبالغہ آمیز حد تک پُر جوش نہیں تو بخیل بھی نہیں ہے۔ کتاب کے شروع میں اس نے منٹو کی زندگی کا افسانہ بہت ضبط اور سلیقے کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ جذباتیت کے کسی اظہار کے بغیر منٹو کی شخصیت کا کیا چھا بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور لب و لہجے میں نہ تو شدت کا احساس ہوتا ہے نہ سردمہری کا، مجموعی تاثر یہی پیدا ہوتا ہے کہ معروضیت کے باوجود ا پے موضوع سے اس کا تعلقِ خاطر وہی ہے جو کسی بھلے مانس کا ہونا جا ہے، یعنی کہ خاصا نرم اور توجہ آمیز۔ گرمنٹوشای کے لیے نہ تو منٹو سے ہدردی کے جذبات کارآ مد ہو سکتے ہیں نہ ہی وہ اصول و معیار جن کی لاتھی ہے ایک پورے رپوڑ کو ہانکا جاسکتا ہے۔منٹو کے معاملے میں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہماری توجہ کے کون سے مراکز ہیں جومنٹو کی حقیقت کا راستہ دکھا کتے ہیں اور کہاں وہ موڑ آتے ہیں جہاں بھٹک جانے کا اندیشہ لاحق ہوسکتا ہے۔مشروط اور متعتین زاویوں کے ساتھ منٹو کو سمجھنے کی کوشش ایسی ہی ہے جیسے رنگین شیشوں کی عینک ہے کسی منظر کے حقیقی رنگ کا سُراغ لگایا جائے۔مصنفہ کے مآخذ کا میدان وسیع بھی ہے اور تحقیقی وعملی مطالعے کے مزاج ہے ہم آ ہنگ بھی ۔لیکن یہاں بھی فرق وامتیاز کی جس صلاحیت ہے کام لیا جانا جا ہے تھا بوجوہ مصنفہ کے لیے ممکن نہیں ہوسکا ہے، اس ضمن میں مصنفہ نے اگر تھوڑی سی چھان بین کرلی ہوتی اور اسے مناسب مشورے میسر آتے تو منٹوکو سمجھنے کے لیے اُسے ڈاکٹر عبادت بریلوی اور ڈاکٹر ابواللیث صدیقی یا پروفیسر وقارعظیم کا دست نگر نه ہونا پڑتا۔ ان بزرگوں کی خدمات برحق ، تاہم اس حقیقت ہے انکار کا جواز ہمیں ان کی تحریروں میں نہیں ملتا کے مکتبی قشم کی تنقید منٹو کی تفہیم وتجزیے کا باربس دو جار قدم تک ہی اٹھا سکتا ہے۔ مصتفہ میں فرق وامتیاز کی صلاحیت کے فقدان کا پچھاندازہ اس بات ہے بھی ہوتا ہے کہ اس نے کتاب میں جابجا سب دھان ستائیس سیر کے اصول پرعمل پیرا ہونے کے ثبوت فراہم

کے ہیں۔اس سلسلے میں ایک آوھ مثال تو آپ پہلے ہی دیھے کے ہیں۔ از منثوتا قرة العین حیدر، انتظار حسین، انورسجاد، سریندر برکاش، بلراج مین را، یبال تک که جیلانی بانو اور را ملعل بھی اسے تمام و کمال مغربی اسالیب فکر واظہار کے نمایندے نظر آتے ہیں۔ یؤ'، 'ٹو بہ فیک سنگھ' اور 'پھندنے یا 'انقلاب پند'، یہ سب کی سب اُس کے خیال میں تمثیلی، استعاراتی بلکہ غيرحقيقت پيندانه کهانياں ہيں۔ اس طرح پريم چند،علی عباس حيينی اور سہيل عظيم آبادی تقريباً ایک ہی قبیل کے ''حقیقت پندمصلح'' ہیں (اصلاح پندی کا میلان کن سطحوں پرحقیقت کی بنیاد میں خلل ڈالتا ہے، اس سوال ہے مصتفہ نے کوئی سروکار نہ رکھا)۔ پیتے نہیں کس بھول چوک میں یہاں اعظم کر یوی، سدرش اور دیوندرستیارتھی کے نام مصنفہ کی نگاہ ہے اوجھل رہ گئے (اس کی تلافی مصنفہ نے آخری صفحات میں کردی ہے)۔ نذیر احمد کے ناول اور مرزا رسوا کی 'امراؤ جان ادا' دونوں کے ڈانڈے مصتفہ نے ایک ساتھ انیسویں صدی کی نہبی، قومی اور تہذیبی اصلاح کے مقاصد سے ملا دیے ہیں۔منٹو کے معاصرین میں ممتازمفتی اور غلام عباس ے تین مکمل بے نیازی یا عسکری کے افسانوں کا سرے سے نوٹس نہ لینا بھی یوں محل نظر ہے کہ مصقفہ نے ناموں کے معاملے میں خاصی فتاضی برتی ہے۔اس فراخد لی کی ایک نا در مثال ممتاز شیرین اورعبادت بریلوی کوایک صف میں دیکھنا اور اختشام صاحب اور سرور صاحب دونوں کو ایک جیسا''حقیقی ترقی پیندنقاد'' کردکھانا ہے۔

کسی نے مزاحاً یہ بات کہی تھی کہ اُردوادب کا ہر محقق، موضوع خواہ بیسویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کا ہو، اپنی تحقیق کی شروعات ۱۸۵۷ء کے غدر سے کرتا ہے۔ یہ روایت مصتفہ نے بھی برقرار رکھی ہے۔ بلکہ اس ہے بھی آ گے بڑھ کر اُس نے منٹو کے پس منظر کا آغاز میر تقی میر اور ولی محمد نظیرا کبرآبادی سے کیا ہے اور اس باب کومنٹو کے ادبی سیاق کا نام دیا ہے۔ اگر اس کا مقصد محض انگریزی دانوں کو اُردو کی ادبی روایت کے مزاج اور اس کے ارتقائی مدارج سے روشناس کرانا تھا تو جمیں مصتفہ کا شکر گزار ہونا جا ہے کہ اس نے اپنی بات ولی دکنی

سے شروع نہیں کی۔ خیریہ مانے لیتے ہیں کہ ان اشاروں کی نوعیت حمنی ہے اور کتاب بہر حال برزبان انگریزی ایک امریکی یونیورٹی کے اسکالر نے لکھی ہے۔ مگر اس کا کیا جواز ہے کہ امریکی اسکالرز جوادب کا مطالعہ بھی اکثر علوم کی سطح پر کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور اعداد و شاریا اطلاعات کی فہرست سازی کے بغیرنتائج کی دریافت نہیں کرتے بعضے بین واقعات و حقائق کے معاملے میں بھی اس طرح کے سہو کا شکار ہوجا ئیں جس کی مثال مصتفہ نے نذیر احمہ کے تذکرے میں فراہم کی ہے۔'مرأة العروس' اس کے خیال میں ناول نہیں بلکہ پند آمیز کہانیوں کا مجموعہ ہے (ص ۹۳)۔ آخر کیوں؟ اگر بیقضہ ناول کے شرائط پور نے نہیں کرتا تو اس کی وضاحت ہونی جا ہے تھی۔ یہ ایک مکمل قصہ ہے یا کئی قصوں کا قصّہ؟ اس کی فنی تنظیم اگر ناقص بھی ہے تو بیرحقیقت کس دلیل کے ذریعہ ثابت کی جاسکتی ہے کہ مراُ ۃ العروس' ناول نہیں ہے۔ اس اسرار سے پھے تو یردہ اُٹھنا جاہیے تھا۔ مصنفہ نے ناول کا بیان مولوی کریم الدین کے خط تقذیر' سے شروع کیا ہے اور پھرنذیر احمد ،سرشار ، شرر سے ہوتے ہوئے پریم چند اور قرۃ العین حیدر پر نگاہ ڈالی ہے۔ پریم چند اور قرۃ العین حیدر کے درمیان جو فاصلہ ہے اور اس عرصے میں ناول کے جونمونے سامنے آئے ، ان سے بس بیہ کہتے ہوئے صرف نظر کرلینا کہ بید "گؤدان ٔ اور' آگ کا دریا' کی مثال شاہ کارنہیں ہیں، دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ طوالت کی تلخیص اس طرح بھی کی جاسکتی ہے۔ مگر تدریجی ارتقا کی حصار بندی کاحق یوں تو ادا ہونے سے رہا۔ ای طرح اُردو افسانے کی روایت کے محاکمے میں پریم چند سے پہلے ایک یورے دور کی طرف سے آئکھیں پھیر لینا بھی غلط تھا۔ بلدرم اور ان کے معاصرین نے جو افسانے لکھے ان کی جمالیاتی قدرو قیمت کےسلسلے میں دورائیں ہوسکتی ہیں،مگر ان کے شعور کی تربیت میں بھی کسی نہ کسی حد تک مغرب کے اثرات دخیل رہے ہیں اور اس ہے بعد کی افسانہ نگاری کے لیے پچھز مین ہموار ہوئی ہے۔مصنفہ نے ایسےسوالات پر توجہ کوتضیع اوقات جانا۔ ٹھیک ہے۔ کسی بھی کتاب میں سب کچھ سمیٹ لینا مہل نہیں ہوتا لیکن اس طرح مصقفہ کے طریق کار میں انتخاب سے زیادہ جا بجا ایک طرح کی تخلیقی جست کا انداز پیدا ہوگیا ہے اور کئی سوال ہے جواب رہ گئے ہیں۔ پھر سب سے بڑا سوال تو بیسر اُٹھا تا ہے کہ منٹوکی تعیینِ قدر میں اس فتم کے بھر ہے ہوئے اشاروں سے کیا مددمل سمتی ہے؟ اُردوفکشن کی روایت میں منٹوکی کیا حیثیت بنتی ہے؟ اس روایت سے منٹو کے رشتے کیا ہیں؟ انقطاع اور انحراف کی صورتیں کیونکر پیدا ہوئی ہیں اور اس سیاتی میں ان کا کیا جواز سامنے آتا ہے؟ منٹوکی تخلیقی طینت پراس روایت نے کیا اثر ڈالا ہے اور کس طرح کے رقیقمل کی محرک ہوئی ہے؟

مصتفہ کے طریق کار کی ایک اور جہت جواپی بوابعجی کے سبب توجہ کا مطالبہ کرتی ہے،منثو کے افسانوں کی درجہ بندی ہے۔ ادوار کا قیام درست اور بجا کہ اس واسطے سے منٹو کے طبیعی اور تخلیقی تجربات کے روابط کی ایک ارتقائی اور تدریجی تصویر سامنے آتی ہے۔منٹو کے حواس اور اسالیبِ فکر پر جو بستیاں اثر انداز ہوئیں ان میں امرتسر، دتی، بمبئی اور لا ہور کی زندگی کے پچھے واقعات و حالات کا قصّه بھی مصنفہ نے ترتیب دیا ہے، بہت مربوط، منظم اور معروضی طریقے ے۔ اس سے منٹو اور اس کے شب و روز سے وابستہ منظر نامے کا ایک متحرک اور تغیر پذیر خا کہ بھی اُ بھرتا ہے۔جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جاچکا ہے،منٹو کی پیدائش ہے موت تک کی تفصیل مصنفہ نے کم سے کم لفظوں میں بہت خوبی کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہ بیان ایک دل چىپ اثر انگيز سوانح عمرى كاحسن ركھتا ہے اور اس كے توسط سے ہمارى ملا قات ايك جيتے جا گتے کردار سے ہوتی ہے۔اس کردار کومصنفہ نے جس نظر سے دیکھا ہے اُسے ہم ایک طرح کی جذبہ آمیز لاتعلقی کا نام دے سکتے ہیں، یعنی بے تعلقی میں بھی ایک گہرے انسانی تعلق کا رنگ نمایاں ہے اور کسی براہ راست شخصی شغف کا اظہار کیے بغیر مصنفہ اس کر دار ہے ایک داخلی وابنتگی کا پتہ دیتی ہے۔اہے ہم انسانی سروکار اور دردمندی کے ایک فیمتی عضر ہے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔منٹو کےمعترضین کی تحریروں میں پیعضر بسرے سے غائب ہے۔مدّ احوں کے یہاں اس نے منٹو کی شخصیت کے گرد ایک الوہی دیوانگی کا ہالہ تھینچ دیا ہے جس کے سحر میں حقیقیں خواب آثار دکھائی دیت ہیں۔ مصنفہ نے منٹوکی شخصیت کا احاطہ اُس کی تمام جہتوں اور سطحوں اور ارتعاشات کے ساتھ کیا ہے اور منٹو کے دوستوں نیز متعلقین خاص طور پر ابوسعید قریشی ، حامد جلال ، نصیر انور اور صفیہ منٹو کے بیانات اور تحریروں سے جو فائدہ اٹھایا ہے، اُس سے خود مصنفہ کی بصیرت اور کارکردگی پر بھی روشنی پرتی ہے۔ یہاں منٹوکی شخصیت نہ تو منہدم ہوئی ہے نہ سک ہوئی ہے نہ ایک بدوح و رنگ واقعے کی موئی ہے نہ ایک بے نہ ایک بروح و رنگ واقعے کی محور۔ منٹوکی بے خودی و مشیاری کے زاویے باہم مربوط نظر آتے ہیں۔ مصنفہ کی اپنی ترجیحات ، تعصبات یا تحفظات کی کوئی لہر اس تصویر پر غالب نہیں آسکی ہے۔ اس تصویر کے زریعے ہمارا تعارف پورے منٹوسے ہوا ہے جس کی پہتیاں اور بلندیاں اپنی انسانی اساس کے نریعے ہمارا تعارف پورے منٹوسے ہوا ہے جس کی پہتیاں اور بلندیاں اپنی انسانی اساس کے سبب ہمیں کیساں طور پر فطری اور قرینِ قیاس محسوس ہوتی ہیں۔

گرمنٹوکی زندگی کے مختلف ادوار کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ مصتفہ نے منٹوکی کہانیوں کے اقسام کانعین جسشکل میں کیا ہے اور ان کی درجہ بندی کی جو دلیل قائم کی ہے وہ مضک بھی ہے اور مہمل بھی۔ ''سیاسی کہانی'' اور ''رو مانی کہانی'' کی اصطلاح تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہیں ''ہدر دانہ کہانی'' کس چڑیا کا نام ہے (ص۔ ۲۸) ؟ 'نعرہ' 'کالی شلوار' 'ہتک' 'لائسنس' مثاردا' 'خالی بوتلیں، خالی ڈینے' وغیرہ مصتفہ کے نزدیک ''ہدردانہ کہانیاں'' ہیں۔ گویا کہ سیاسی اور رو مانی کہانیوں میں ''ہدردانہ' کا عضر نایاب ہے، یا ہے کہ باتی کہانیاں' 'غیر ہدردانہ' میں پراکتفا ہیں۔ اگر جذبات کے حوالے ہے کہانیوں کی قسمیں مقرر کی جا نمیں تو پھر'' ہدردانہ' ہی پراکتفا کیوں؟ مخلصانہ، غیر مخلصانہ، مایوسانہ، فیر مایوسانہ، رفیقانہ، غیر رفیقانہ، شریفانہ اور غیر شریفانہ مخرضکہ بھانت بھانت کے عنوان قائم کیے جاسے ہیں۔ ۱۹۹۷ء کے بعد کی کہانیوں تک آتے مصتفہ نے ان اقسام میں ایک اور قسم کا اضافہ کردیا ہے: ''پارٹیشن اسٹوریز''۔ تجزیے کی آتے مصتفہ نے ان اقسام میں ایک اور قسم کا اضافہ کردیا ہے: ''پارٹیشن اسٹوریز''۔ تجزیے کی آسانی کے لیے اس طرح کے خاکے بنانا شاید بھی کارآ مد ہوتا بھی ہولیکن سوال ہے در پیش ہوتا آسانی کے لیے اس طرح کے خاکے بنانا شاید بھی کارآ مد ہوتا بھی ہولیکن سوال ہے در پیش ہوتا ہے کہ کیا سیاسی کہانی سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ ہدردانہ نہیں ہوگئی؟ تقسیم اور فسادات سے

متعلق کہانی کیا سیاسی نہیں ہوسکتی؟ ہدروانہ جذبات سے مالا مال کہانی کیا رو مانی نہیں ہوسکتی؟ منٹو کی کتنی ہی کہانیاں ایسی ہیں جنھیں ہم درد کے احساس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ۔ گر اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہی ہیہ ہے کہ وہ جمیں درد کے احساس کی ترغیب نہیں دیتا، کسی طرح کی تلقین و ہدایت سے کام نہیں لیتا اور حقیقی زندگی کی صورت حال کے حوالے سے ہمارے اعصاب وحواس کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وہ کہانیاں بھی جنھیں مصنقہ نے سیاسی یا رومانی کہانیوں کا نام دیا ہے، خالی خولی سیاسی اور رومانی کہانیاں نہیں ہیں۔ 'بؤ'، 'بلاؤز'، 'دهوال ببال تك كه خوشيا'، 'شيرو' اور مصرى كى دلى بهى سيرهى سادى رومانى کہانیاں نہیں ہیں کہ ان میں بنیادی تجربات کی ڈور ایک طرح کی داخلی حقیقت پسندی ہے بندهی ہوئی ہے؛ فسادات ہے متعلق کہانیوں کوغیرحقیقت پبندانہ اور''ہدردانہ' کہانیوں کوحقیقی انسانی جو ہر سے معمور قرار دینے کی وجہ بظاہریہی دکھائی دیتی ہے کہ تقسیم اور خوں ریزی کے ہولناک تماشے سے ابھرنے والی کہانیاں مصنفہ کے ذہن میں این ''غیر متوقع'' نتائج کے سبب اخلاقی مطابقت کا وہ تا ترنہیں پیدا کرشکیں جوا ہے مرغوب تھا۔ اس قتم کی مطابقت ڈھونڈ نا بہت اچھی بات سہی مگر اس یقین کو سرے ہے جھٹک دینا کہ غیرمتوقع اختیام تک لے جانے والی ہر کہانی کا جذبہ حقیقی زندگی کی بنیادوں سے لاتعلق ہے، لکھنے والے سے زیادہ پڑھنے والے کے اعصاب کی کمزوری کا پیتہ دیتا ہے۔ بریم چند اور کرش چندر سے قطع نظر دوسرے اور تیسرے درجے کے بعض ترقی پیندافسانہ نگاروں کوجن میں بہتوں کوصدافت کے پیغامبروں کا درجہ دیا گیا، اس کے اسباب بڑھنے والوں کی تحسین شناس سے زیادہ اس واقعے میں دیکھیے جاسکتے ہیں کہ مطبوع رویوں اور معتقدات کی مماثلت ہے آگے انھوں نے کسی اور سوال میں الجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ زندگی اپنی ہولنا کی ، ابتری اور اذبیّوں کے باوجود بھی زندگی ہوتی ہے۔ان پہلوؤں کو دبانے یا چھپانے کا مطلب بیہوا کہ افسانہ نگار نیکی کی راہ میں سیائی کو قربان کرنے پرمصر ہے اور یہ کہ خود اس میں سچائی ہے آئکھیں چار کرنے کا حوصلہ ٹوٹ چکا

--

فن کارکا تو کام ہی ہے ہے کہ وہ بخت سے بخت اور معیوب سے معیوب سپائی کو ہمارے لیے الگل توجہ ہی نہیں قابلِ قبول بھی بنادے۔ پھر منٹوتو اس معاطے میں پچھ زیادہ ہی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ زم چارہ تقسیم کرنے کی خدمت اس کے بہت سے معاصرین انجام دے رہے تھے اور خوش تھے کہ بیسعادت بیکار نہ گئی۔ شاید ای لیے ان کی ڈاک کا تھیلا مداحوں کے خطوط سے بھرا ہوتا تھا۔ منٹو کے ہاتھ کیا آیا؟ پچھ ملامت نامے یا پھر عدالتوں کے سمن اور نوٹس ۔ اور اب، جب کہ وہ قصہ ختم ہوئے بھی ستائیس برس گزر چکے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں بیسلسلہ جاری ہے۔ پچھلے چند برسوں میں نئے نقادوں نے منٹو پر اچھے بُرے جو مضامین کھے، ان کی اطلاع مصنفہ تک یا تو پینچی نہیں یا پھر راستے میں ستائیس برس پرانے وہ کیم شجم منٹونمبر مائل اطلاع مصنفہ تک یا تو پینچی نہیں یا پھر راستے میں ستائیس برس پرانے وہ کیم شجم منٹونمبر مائل ہوگئے جومنٹو پر''شریفانہ'' تقیدوں سے بھرے پڑے ہیں اور جن کے حوالے مصنفہ نے جابجا دیے ہیں۔

بہرحال، لیزلی فلیمنگ کی بیہ کتاب اپنے موضوع کے تئیں خلوص اور مصنفہ کی غیر معمولی متانت اور محنت نیز اس کے طریقۂ کار کی معروضیت کے باوجود غلط اور دوراز کارنتائج تک محض متانت اور محنت نیز اس کے طریقۂ کار کی معروضیت کے باوجود غلط اور دوراز کارنتائج تک محض اس وجہ سے پہنچی ہے کہ اس کے emphasis کے بچھ نقطے غلط ہو گئے ہیں۔ بچھ قبر غلط اور ناقص تجزیے کا ہے، بچھ غیر معتبر ماخذ کا اور بچھ منٹو کے ذہنی و تخلیقی ماحول اور روایت پر گرفت کی کمزوری کا۔ بقول عسکری:

ادب کی آیک الگ بستی ہے اور اس کی زندگی کے اصول بھی الگ میں ۔ نفسیات یا انسان کا 'دنفس' آیک بیجان ہے جیسے اجھے اور کر بے کی اخلاقی قدروں یا جسین اور برصورت کی جمالیاتی قدروں سے کوئی واسط نہیں ۔ اس کے برخلاف اوب اور آرٹ کی آیک مظیم ہے، آیک

ہم آہم کی ہے، اس کی زندگی جمالیاتی قدروں رمنحصر ہے اور اخلاقی قدروں سے بھی بیر ہے واسط نہیں رہ سکتا۔ نفسِ انسانی صرف دو چیزیں جانتا ہے۔ اس کی جانب وار مایں وقتم کی ہیں:'' لطف کی تلاش' اور ''" تکلیف سے بچا''۔

مصنفہ نے''لطف کی تلاش'' کو ہمزاد کی تلاش کے مترادف جانا اور تلاش کے اس سفر میں انسان کی خلقی تن آ سانی کے تحت'' تکلیف سے بیچے'' کی جدوجہد کی نتیجہ یہ کتاب!

میں نے یہ کتاب بہت مزے لے لے کر پڑھی ہے اور دوسروں کو بھی اسے پڑھنے کا مشورہ دوں گا، اس شرط کے ساتھ کہ منٹوکو آزادانہ پڑھنے کے بعد یہ کتاب اُٹھائی جائے۔ تجربے میں اکثر آیا ہے کہ بظاہر بہت ابھی ہوئی، روال دوال اور مدلل گفتگو بھی مسائل حل کرنے کے بجائے مزید اُلجھا دیتی ہے یا ایسے راستوں تک لے جاتی ہے جہاں اصل مسئلہ مباحث میں روپوش ہوجا تا ہے۔ لیزلی فلیمنگ نے بھی جو پچھ کہا ہے، بہت سلیقے سے کہا ہے، مباحث میں روپوش ہوجا تا ہے۔ لیزلی فلیمنگ نے بھی جو پچھ کہا ہے، بہت سلیقے سے کہا ہے، مگر کیا پچھ کہا ہے، اُسے بچھنے کے لیے منٹوکوا پنے طور پر بھی سجھنے کی ضرورت ہے۔ یہضرورت نے سیرورت نے مزاد کی نظر سے بوری ہوگی، نہ ہی اس طرح کہ منٹوکواس کے اپنے ہمزاد کی نظر سے دیکھا جائے۔ یہ دونوں راستے سہل ہیں مگر خطرے سے خالی نہیں ہیں۔

منٹوکی زبان اور اسلوب کے عناصر کی بحث میں بھی مصنفہ نے پچھ اشتعال انگیز باتیں کہی ہیں، مثلاً یہی کہ منٹوکی زبان '' ہمارے زمانے کے غیر حقیقت پندانہ فکشن' کے لیے ایک انتہائی بھر پور و سیلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ خدا جانے کون کی نفسیاتی مجبوری مصنفہ کو معاصر انتہائی بھر پور و سیلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ خدا جانے کون کی نفسیاتی مجبوری مصنفہ کو معاصر افسانوی ادب کے جس عضر کا شیدائی بناتی ہے وہ اوّل و آخر اس کے لیے غیر حقیقت پندانہ ہے۔ حقیقت پندانہ ہے۔ حقیقت پندانہ ہے۔ حقیقت پندی اور غیر حقیقت پندی کے جو تصورات منٹو کے زمانے میں گری بازار کے بہانہ بن گئے تھے، اس شور کو تھے بھی مدت گزری۔ ایس خبریں اخباروں میں تو چھپنے

رہیں۔ آج کی کہانی حقیقت یا ماورائے حقیقت، یا ان دونوں سے الگ حقیقت کے کسی اور دھارے سے خود کو جوڑنے کا جتن کررہی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے اور اس کے لیے ایک الگ تفصیل درکار ہوگی۔ منٹوکیا، کسی بھی ادیب کی زبان واسلوب کے واسطے سے ہیئت کی جبتو آل الگ تفصیل درکار ہوگی۔ منٹوکیا، کسی بھی ادیب کی زبان واسلوب کے واسطے سے ہیئت کی جبتو آل اس کی گرفت میں آنے والی زندگی کی جبتو نہیں بنتی تو محض مردہ پروری ہے جس کی بات قالب بہت صاف لفظوں میں کہہ گئے ہیں کہ: مردہ پروردن مبارک کارنیست۔ ماار جنوری 1900ء کو جو شخص شرر د خاک کیا گیا، اس کا اصل نام تو صرف سعادت حسن تھا۔ یہ صحیح ہے کہ منٹوکا خمیر سعادت حسن ہی کی مٹی سے اٹھا تھا گر منٹونے ابھی تک تو ہار مانی نہیں ...

•••

## منطوضيمز

ہمارے زمانے کے ایک مصور نے اپنے تخلیقی موقف کی نشاندہی ان لفظوں میں کی تھی کہ ''میرا ایکان انسانی کرب پر ہے' ۔ اس کا خیال تھا کہ اس کرب نے اس کی بصیرت کو زندہ رکھا ہے اور اسے رنگوں اور کلیروں کے وسلے سے اپنے اظہار کی قوت بخشی ہے۔ رام چندرن نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، مگر اس کی تصویریں، اپنے ہمہ گیر "نوع کے باو جود اس تاثر کی ترسیل کرتی ہیں۔ اندوہ اور اضطراب کی ایک زیریں لہر اس کے ہرکینوں کی شطح پر اپنی موجود گی کا احساس دلاتی ہے۔ اور ایسا اس حقیقت کے باوجود ہوتا ہے کہ رام چندرن انسانی مقدرات کی بوالمجی پر قبیقہ بھی لگا تا ہے اور ان تضادات کی ناگزیریت کا شعور بھی رکھتا ہے جن کے امتزاج نے مقبیقہ بھی لگا تا ہے اور ان تضادات کی ناگزیریت کا شعور بھی رکھتا ہے جن کے امتزاج نے طخریری شخر کی کیفیت بہت نمایاں ہے، لیکن وہ نہ تو مبلغ ہے، نہ صلح چنانچہ اپنے داخلی بیجان کی اور رنگوں کے بغیر ہم سے خطاب کرتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اُس کی تصویریں اپنے خطوط کی قطعیت نمائش کے بغیر ہم سے خطاب کرتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اُس کی تصویریں اپنے خطوط کی قطعیت اور رنگوں کے انفباط کا تاثر محفوظ رکھتی ہیں۔ ہم کم کہ اُس کی تصویریں اپنے خطوط کی تطعیت اور رنگوں کے انفباط کا تاثر محفوظ رکھتی ہیں۔ ہم کم کہ نی نظر میں خواہ اُن کے مافی الضمیر تک نہ بہنے کسی، جب بھی ایک مرکز کی فقطے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے سکیس، جب بھی ایک مرکز کی فقطے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے سکیس، جب بھی ایک مرکز کی فقطے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے سکیس، جب بھی ایک مرکز کی فقطے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے سکیس، جب بھی ایک مرکز کی فقطے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے سکیس، جب بھی ایک مرکز کی فقطے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے سکیس بیت کی ایک مرکز کی فقطے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے سکتے۔ اس کے سکیس، جب بھی ایک مرکز کی فقطے کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے سکتی کی ایک مرکز کی فقط کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے سکتے۔ اس کے سکتی ایک مرکز کی فقط کے وجود سے انکار نہیں کی کو میکن کی سکتے ہو سکتے کی سکتے کی طور کی سکتے کی طور کی سکتے کی ایک مرکز کی فقط کے وجود سے انکار نہیں کی کی سکتے کی صور کی سکتے کی سکتے کی سکتے کی صور کی صور کی سکتے کی صور کی طور کی سکتے کی صور ک

کینوس پرمحیط مفہوم کی دائرہ در دائرہ موج اسی نقطے کے گر در قصاں دکھائی دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رام چندرن کے شعور نے اپنے اظہار کے لیے جومیئیں دریافت کی ہیں، وہ موجودہ انسان کے انتشار کی عگاس ہیں۔اس انتشار کی سطح ذاتی بھی ہے، اجتماعی بھی۔لیکن اس زمانے کے بیشتر مصوّ روں کے برعکس وہ اس انتشار کو ظاہر کرنے کے لیے نہ تو گنجلک لکیروں ہے کام لیتا ہے، نہ ہی اُس کے کینوس پر رنگ کسی پُر اسرار خود کارانہ ممل کے نتیج میں بےارادہ اور بےست تھلتے اور بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔اس کی کیبروں کا ہر زاویہ، برش کی ہرضرب،تصویر کا ہر نقطہ ایک اسم کی ما نندمعیّن ، مربوط اور ضابطہ بند ہے۔ تجر ہے تک رسائی میں اس کے خیل نے جاہے جتنی بھی آ زادی شعار کی ہو، کینوس پر منتقل کرتے وقت وہ اظہار کے چندمقررہ اصولوں کی حد سے باہرنہیں جاتا، نہ کسی قتم کی تجربہ پندی کے بہانے اس حد کوتوڑنے کے جتن کرتا ہے۔ میری سمجھ میں اس کی دوہی وجہیں ہتی ہیں۔ایک تو بیہ کہ رام چندرن نے اپنے وسائل اظہار کا تعیّن کمبی ریاضت کے بعد کیا ہے اور تخلیقی آ زادی کے اُس تصور ہے خود کو الگ رکھا ہے جوفن کار کے لیے ہرطرح کی من مانی کا . ایک جمالیاتی جواز فراہم کرتا ہے۔ دوسرے بیہ کہ وہ اینے ناظر کے وجود سے لاتعلق نہیں ہے اور جہاں دوسروں کے سریہ ذینے داری ڈالتا ہے کہ فن کوفن کے طور پر قبول کرنے کی استعداد خود میں پیدا کریں، وہیں اینے آپ ہے بھی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اپنے تجربات میں دوسروں کو شریک کرنے کے لیے پچھا یسے ضابطوں کی پابندی ضروری ہے جن پر وہ اور اس کے ناظر دونوں متفق ہوسکیں۔ پہلی بات کے سلسلے میں پیوخش کرتا چلوں کہ ڈالی جیسامصوّ ربھی جوتخلیق کے عمل میں فن کار کے رویوں کی مہملیت کامعتر ف ہے اور ایک مشہود غیر عقلیت concrete) (irrationality کی ترجمان اشکال کی خا که کشی کواینے فئی نصب العین کی حیثیت دیتا ہے، اس تصور کا منکر نہ ہوسکا کہ فن کے شاہ کارنمونے احتیاط، توجہ اور ریاضت کے بغیر وجود میں نہیں آتے یعنی بیہ کہ ذہنی کا ہلی کے طور طریقے ، سچی اور اچھی فئنی تخلیق کے ممل ہے میل نہیں کھاتے ۔

یہاں نہ تو احتیاط اور توجہ ہے مُراد مارے باندھے کی نفاست اور تراش خراش ہے، نہ ریاضت كامفهوم بد ہے كدايك طرح كے فئى تصنع يا دانشوران قبض ميں تخليقى اظهاركى رابيں تلاش كى جائیں۔ یہ راستہ بالآخر مصوّر کو اس موڑ تک لے جاتا ہے جہاں وہ رنگ اور خط کو مقصود بالذّات سمجھ کراپی آنکھوں کے دریجے انسانی تجربات کی تماشہ گاہ کے ہرمنظر پر بند کردیتا ہے اوراس کی دنیابس انو کھی ہئیتوں اور موہوم اشکال کے احاطے میں سمٹ آتی ہے، یا پھر انجام کار Action Painters کی طرح وہ جسم پر رنگوں کا لیپ لگائے وسیع وعریض کینوس پر لوٹنا پھرتا ہے اور اس خوش گمانی میں مبتلا رہتا ہے کہ فنکارانہ استغراق میں مانع ہونے والی ہر بیرونی گرفت ہے اُس نے خود کو آزاد کرلیا ہے۔اس قتم کی ریاضت کا ایک عبرت ناک پہلوفیشن زدگی کے أن میلانات میں بھی دیکھا جاسکتا ہے جنھیں ایک طرح کی تہذیبی نوآبادیاتی سرگری میں مصروف سرمایہ پرست معاشروں نے رواج دیا ہے۔ پھرشعر وادب اور فنون لطیفہ کے معاملے میں کون سا ایسا میلان ہے جس کی تصدیق کے لیے تھینج تان کر ایک جمالیاتی اصول وضع نہ کرلیا جائے۔ چنانچے شعروادب کی طرح مصوّری کے سلسلے میں بھی ایسے بالغ نظرعلا کی کمی نہیں جواٹھیں انسانی تجربات کے ہجوم سے نکال کرتجر بہ گاہوں کی خلوت میں پہنچا دیتے ہیں اور اس سنّا نے میں جہاں دُور دُور تک انسانی آواز کاسُر اغ نہیں ملتاحب منشاان سے نیٹتے ہیں۔ رام چندرن کی تصویروں میں جس انہاک اور ریاضت کے نشانات ملتے ہیں اس کی نوعیت دوسری ہے۔ وہ اس رمز سے باخبر ہے کہ چونکہ اس کے مدر کات کا بنیادی حوالہ زماں اور مکال کی وہ بساط ہے جس پراس کے پاؤں جے ہوئے ہیں اس لیے اظہار کی جیسی بھی ہیئت وہ دریافت کرے، اس کی حتیت کا رشتہ اپنے حاضر ہے استوار رہے گا۔ اس نے عصری انسلا کا ت کو ا پنے سر کا آسیب نہیں بنایا چنانچہ اس کی تصویروں میں نہ تو مغرب کے Pop اور Op آرٹ کی نیم جاں روایت کا کوئی عکس نظر آتا ہے نہ ہی اس کی انفرادیت فیضان کے اُن سرچشموں سے کوئی علاقہ رکھتی ہے جومغربی صنعت اور تکنالوجیکل تمدّ ن کی زمین سے نمودار ہوئے ہیں۔اس

نے تکنالوجیکل تمذن کے لاحقوں اورمشین ہے استعارے کا کام اپنی کئی تصویروں میں لیا ہے مگر سائنس اور فن کے قلابے ملانے والے آوال گارد مصوروں کے برعکس اینے ایڈیم کی طہارت قایم رکھی ہے اور اُس کے عناصر کی تلاش صرف اُن علاقوں میں کی ہے جو سائنس کی مملکت سے باہر ہیں۔شاید ای لیے رام چندرن کی تصویروں میں روایت کی تخریب یا اس سے انقطاع کے بجائے نے خطوط پر اس کی تجدید اور اس سے ایک نے ذہنی اور جذباتی ربط کانقش بہت روش ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو رام چندرن کی تصویریں اپنے معاصرین سے اس درجہ الگ نہ ہوتیں۔ اُس کے ایک نقاد کا بہ قول محض مبالغے کی پیداوار نہیں ہے کہ آج رام چندرن کی انفرادیت نے رنگوں اور لکیروں کی جو بساط جمار کھی ہے اس میں ہم دُنیا کے کسی بھی دوسرے مصة ر کے طریق کار اور رویوں کا عکس نہیں یاتے۔ آپ اے ماضی برستی کہیں یا رجعت پسندی، واقعہ بیہ ہے کوفتی انفرادیت اور ایک شخصی آ ہنگ رکھنے والی خلاقی کا راستہ روایت سے ہوکر ہی نکلتا ہے۔ رام چندرن کی تصویروں میں کیبروں کی جو قطعیت، رنگوں کا جو تناسب اور ا یک استوار داخلی تنظیم کا جو تاثر ملتا ہے اس کا ایک ہر ا بہرصورت مجسمتہ سازی اور مصوّ ری کی اُس روایت سے بُوا ہوا ہے جے ہم پورے مشرق کی فنّی وحدت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس وحدت کی تشکیل کے وسائل ایک صبر آ زما شعوری ریاضت بھی فراہم کرتی ہے اور ایک جذب آمیز باطنی انہاک بھی۔

رام چندرن کی ریاضت اور تجربے پر توجہ کے ارتکاز کی سطح کا تعلق صرف رنگوں اور لکیروں یا مجموعی طور پر اُس ہیئت سے نہیں ہے جو اُس کے کینوس پر اظہار پاتی ہے۔ جیسا کہ میں شروع میں ہی عرض کر چکا ہوں، رام چندرن انسانی تجربات میں اپنی شمولیت کے ساتھ ساتھ اپنے تخلیقی تجربے میں دوسروں کی شرکت کا شعور بھی رکھتا ہے اور اس طرح اپنے عمل کو صرف ایک ذاتی اور دوسروں کے نزد یک غیر ذاتی مسئلے کی سطح پر نہیں دیکھتا ایسا اس حقیقت کے باوجود ہے کہ وہ اس سطحی، یک رُخی اور پیتل کے برتنوں کی طرح چیماتی ہوئی جمالیات سے کوئی علاقہ

نہیں رکھتا جے بعض اشترا کی معاشروں نے ایک شریعتِ فٹی کےطور پرتر تیب دیا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ فنونِ لطیفہ میں حلال وحرام کی حدوں کا تعتین کرتے ہیں۔ وہ اپنے عہد کے بہت سے فلسفہ زدہ اور علم گزیدہ مصوّروں کی طرح فنکارانہ نخوت کا شکارنہیں ہے۔لوک کلاؤں سے اس کی وابستگی کی نوعیت زہنی بھی ہے اور جذباتی بھی۔ وسطی ہندوستان کے آ دی باسیوں اور سنقال پرگنہ کے بھولے بھالےعوام کے ساتھ اس نے اپنے ہزار ہا شب و روز بسر کیے ہیں اوراس رفافت کا اثر اس نے ذاتی اور تخلیقی ہرسطح پر قبول کیا ہے۔مگر وہ ایک طرف اگراپے فن كومتمة ل فيشن ايبل طبقے كے ليے آرائش كا سامان بنانے سے گريزاں ہے تو دوسرى طرف وہ اسے متاع عام سمجھنے کے حق میں نہیں ہے۔ یوں بھی اس کی تصویریں جو گہرا اور پُر چج وژن رکھتی ہیں اور ان میں معنی کی ایک بظاہر سہل الفہم سطح کے ساتھ ساتھ احساس اور ادراک کی جو پرتیں ملتی ہیں ان سب کوایک ہی نظر میں گرفتار کرلینا ہرکس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ رام چندرن کی تصویریں ان لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہیں جن کے نزد یک تصویر کا کام صرف ڈرائنگ روم کی دیوار کے خلا کو پُر کرنا ہے اور جو اس فن کے مشاہیر کی طرف اگر ملتفت ہوتے ہیں تو محض اس لیے کہ انھیں اپنے طبقاتی امتیاز کی علامت کے طور پر استعمال كرسكيں۔اى كےساتھ ساتھ يە چىلنج ايسے غريب پرور دانش وروں كے ليے بھى ہے جن كاتعلق عوام سے شعور کی بیرونی سطحول تک محدود ہے اور ان کے باطن سے اس تعلق کی نوعیت صرف نظریاتی ،معروضی اور کارو باری ہے۔

رام چندرن کے اسالیب اس کے زبنی اور جذباتی ایقانات کی زمین سے پھوٹے ہیں۔اس نے اپنے شعور اور حواس کے وسلے سے جس زندگی کو دیکھا اور چکھا ہے وہی اس کی نوکِ قلم سے رنگوں اور لکیروں کی صورت بہدنگل ہے۔ان میں ایک چا بکدست صناع کانظم وضبط تو ہے گرایک جذباتی تلاظم کے ساتھ۔اس لیے اُس کی تصویروں میں انسان کا انتثار، اضطراب، اندوہ اور اسکی وحدت، مرکزیت اور تنظیم کا ایک ساتھ ظہور ہوا ہے۔ وہ انسانی تجربات کی

وسعت اور ان کی گہرائی دونوں کو ایک ساتھ سمیٹتا ہے۔ اس کی تصویروں میں رنگ ایک دوسرے سے متضاد ہونے کے باوجود باہم متصادم نہیں ہوتے۔ چنانچہاس کی تصویر کا اثر دیکھنے والے پر کم وہیش ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک بندھی ہوئی گٹھی ہوئی کہانی یا ڈراہے کا۔اس کا تخیل مظاہراوراشیا کوالگ کر کے نہیں ویکھتا بلکہ انھیں ایک اکائی کے طور پر دریافت کرتا ہے اور ایک شدّ ت آثار نقطے میں سارے منظر کوسمیٹ لیتا ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی اور رویوں سے اپنے فن کو بے نیاز رکھنے کا قائل نہیں ہے اور بڑی بے خوفی کے ساتھ،مضبوط اور استوار خاکوں نیز گہرے، چٹیلے رنگوں کی مدد ہے اس پس منظر کو نمایاں کرنے کی سعی کرتا ہے۔ اس کا مقصد نہ تو خالی خولی فلسفہ طرازی ہے نہ تزئینِ ذات کی وہ سطحی جنجو جس کا مواد ایک طرح کی پُر فریب رومانی آئیڈیلزم مہیا کرتی ہے۔اُس کا اندازِ نظراُس کے تجربات کی کو کھ ہے برآ مد ہوا ہے چنانچے رنگ اور خط کا کوئی بھی ایسا زاویہ جورام چندرن کا براہِ راست تجربہ نہیں بنا، اس کے کینوس پر حملہ آور اور اس کے عمل میں دخیل نہیں ہوتا۔ ہم جب بھی اس کی کسی تصویر کے بارے میں سوچیں، ہمارا سابقہ رنگ کے دھتوں یا بے جہت لکیروں کے بجائے ایک جیتی جاگتی انسانی کا ئنات سے ہوتا ہے۔ وہ اس کا ئنات کے کسی بھی عضر کورد کیے بغیر اسے ایک تخلیقی کا ئنات کے درجے تک لے جاتا ہے۔سروں سے خالی یا بے چہرہ انسانی جسم بھی اتنے بی جاندار، تابندہ، لہو کی گرمی اور حرارت سے معمور دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ عام انسانی ہیو لے۔عصر حاضر کا انسان بھی جسے تاریخ کے جبر نے ایک تجرید میں منتقل کردیا ہے، رام چندرن کی ان تصویروں میں مجتم اور مشخص نظر آتا ہے۔ یہاں میں خاص طور سے اس کی دو پینٹنگز کا ذکر کرنا جا ہوں گا۔ ایک تو The Chase جو فرد اور معاشرے کی پیکار کا منظریہ ہے اور جس میں اپنی شناخت سے عاری ایک بے سر کا انسانی ہیولی ایک نیم روثن فضا کی جانب لمبے کمبے ڈگ بھرتا ہوا بھا گا جار ہا ہے اور ایک ججوم اُس کے تعاقب میں ہے جس کی گردنیں سروں سے خالی نہیں مگر جواپنے خدوخال ہے محروم ہو چکا ہے۔ پھر بھی فرار اور تعاقب کا سلسلہ ایک

ازلی ڈرامے کی صورت جاری ہے۔ اس تشکسل کا خاتمہ کس موڑ پر ہوگا اس کی جانب رام چندرن نے کوئی اشارہ نہیں کیا ہے اور بیمیدان دانشوروں کی طبع آزمائی کے لیے کھلا جھوڑ دیا ہے۔ دوسری تصویر Melons, 1977 ہے، [اس پینٹنگ کی تاریخ اس میں مقید تجربے کا کلئو فراہم کرتی ہے] جس میں پھولے پھولے پیٹ اور نمایاں پسلیوں والے انسانی ہولے ایک مطمئن، آسودہ کام،موٹے موٹے کڑے پہنے ہوئے ایک ہندوستانی عورت کے حضور تربوزنما مقنعوں میں اپنا چہرہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان میں ایک ہیولی بغل میں بند چھتری دبائے اپنا مقنعه ہاتھوں میں سنجالے کھڑا ہے۔اسکے حواس اور ضمیر کی چھتری سمٹی ہوئی ہے مگر وہ مضطرب و کھائی نہیں دیتا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیرسودا اس نے اپنی مرضی اور انتخاب سے طے کیا ہے۔ یہ دونوں پینٹنگز ایک ہیت ناک قبقہ کا تاثر پیدا کرتی ہیں۔معاشرے میں فرد کی بے حرمتی اور شخصی اقتد ار کے ہاتھوں دانشوری کے زوال اور پسیائی پرطنز کی ئے ان میں اونچی ہے، کیکن جو چیز انھیں ہمارےعہد کی مانوس انسانی صورت حال کا بندھا ٹکا اور stock یا فارمولائی اظہار ہونے سے بیجاتی ہے وہ ان کی علامتی معنویت ہے۔ رام چندرن کی بعض دوسری اہم پینٹنگز () کا تانا بانا بھی انسانی ڈرامے کی مشخر زاکیفیتوں نے تیار کیا ہے۔ رام چندرن کا ارتکاز انو کھے اور غیرمعمولی انسانی تجربات کے بجائے عام انسانی کوائف اور صورت حال پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سی قتم کی بقراطیت کے بغیر بھی اس کی تصویریں ہمارے حواس پر وار د ہوتی ہیں۔اس کے بے چہرہ انسانی ہیو لے، انسانوں جیسے ہاتھ یاؤں رکھنے والے جانور پہلی نظر میں ایک Mock Drama کا تاثر قایم کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اینے ملال آمیز مدرکات، انسانی عمل کی میکانکیت ،مشینوں کی فراہم کی ہوئی تن آسانی ، فطری زندگی کے آ داب سے روزافزوں بے خبری ، غرضکہ انسان کے روحانی اور جذباتی انحطاط سے پیدا شدہ اندوہ پر غبار کی ایک دھند لی چادر پھیلا دیتا ہے۔میرے خیال میں اینے براہ راست اور دوٹوک تجر بوں کو ایک

<sup>(</sup>i) The Audience, Kali Puja, The Elephant, Grave Diggers, Machine, Homage, Anatomy Lesson, The Last supper.

بالواسطگی عطا کرنے کے لیے اس نے جان ہو جھ کر بیطریق کار اختیار کیا ہے۔ یہی روتیہ توازن سے عاری ہوجائے تو ابلاغ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تخلیقی اظہار میں ان مسائل کا وجود محض ہے معنی نہیں ہے مگر اس سطح پر فن کار کی ذمے داری میں بھی قدرے اضافہ ہوجاتا ہے۔ رنگوں اور خطوط کی اپنی جدلیات ہوتی ہے لیکن اس کی اساس جس تجربے پر قائم کی جائے اسے بہرصورت ایک وسیع تر تخلیقی جواز کا حامل ہونا چاہیے۔ بصورت ویگر بیمل ایک مصنوئ سرگری کی سطح سے او پر نہیں اٹھتا اور صرف ایسے جغادری علا کے کام کی چیز رہ جاتا ہے جوفن پارے کوبس ایک اکیڈ مک اور بے روح زبنی جمناسٹک کا بہانہ بچھ کر شاد کام ہو لیتے ہیں۔ پارے کوبس ایک اکیڈ مک اور بے روح زبنی جمناسٹک کا بہانہ بچھ کر شاد کام ہو لیتے ہیں۔ پارے کوبس ایک اکوبل کا اعتراف ہے اور اپنی اس معذوری کا بھی کہ کمی فن پارے سے خالی خولی بی کے بھے اپنے جہل کا اعتراف ہے اور اپنی اس معذوری کا بھی کہ کمی فن پارے سے خالی خولی

لطف اندوزی جو زندگی اور اس کے مقدرات کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ، انھیں جھیلنے کی ایک نئ قوت کا تجربہ بخشنے سے قاصر ہو مجھے مطمئن نہیں کرتی۔ یہاں میری مُر اد اُس آسانی سکون کے حصول سے نہیں جو ازمنهٔ وسطی کے فن کاروں کے نزدیک ایک قدر، ایک اخلاقی منصب کی يحميل كا درجه ركهتا تھا۔ بساط بھر میں نے تخلیقی جمالیات کے حدود اور اس کے امتیاز ات كو سمجھنے کی کوششیں کی ہیں۔اور ہرضج کے اخبار ہے ہمیں بیاطلاع بھی ملتی رہتی ہے کہ سنعتی عہد کے شورشراہے میں پرانی قدروں کی ئے گم ہو چکی ہے اور وہ اخلا قیات ہمارے کام کی نہیں رہی جو فن کوایک پُراسرارغیبی قوت اور انسان کواشرف المخلوقات مجھتی تھی۔ وہ قدریں جوقصہ ؑ یارینہ بن چکیں ہمارا عہد ابھی ان کا بدل نہیں یا کا ہے۔لیکن فن کار کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ایک پیاس، ایک جنتجو، ناری کے ایک احساس کو ہر قیمت پر زندہ رکھے اور ہم پر پیر بھید کھولتا رہے کہ اشیا اور مظاہر اور موجودات اور انسانی تجربوں اور کیفیتوں کا رنگ روپ صرف وہ نہیں جسے ہم ا پنی روزمرہ زندگی میں چلتے پھرتے دیکھتے ہیں اور بیسارا منظرنامہ ہماری عادت کا اس طور پر حصہ بن جاتا ہے کہ ہمیں حیرت اور استعجاب اور انکشاف کا تجربہ بخشنے کی تو انائی کھو بیٹھتا ہے۔ متوقع کوغیرمتوقع اور مانوس کو نامانوس اورعلم کو کشف میں تبدیل کرنے کی خدمت اچھی یا بُری

سطح پرفن بی انجام دیتا ہے۔فن کار جاہے منطقی مغالطے سے کام لے، جاہے مبالغے سے، جاہے اشیاء کے علامتی تبدل سے، چاہے مجردات کی تجسیم سے، اپنے اس مقصد سے بے نیاز ہو کرفن کارنہیں رہ جاتا۔فن کاری صرف اورمحض صنّاعی نہیں ہے۔فن کار اگر صرف صنّاع بننے یر قانع ہوجائے تو زندگی اسکے لیے چیلنج نہیں رہ جاتی اور اس پر اپنا کوئی قرض عاید نہیں کرتی۔ انسانی تجربات کی گرہ کشائی بہرنوع ایک جان جو کھوں کا کام ہے اور اسے سنجیدگی سے انجام دینے کی کوشش کی جائے تو فن کارکوکسی نہ کسی سطح پر اپنی ایک اخلا قیات وضع کرنی ہوتی ہے۔ آپ اے اخلاقیات نہ کہے ایک عنال گیروژن کا نام دے لیجے۔ یہوژن فن کار کے اسالیب، اس کے ارتکاز کے دائروں، اس کے تجربات کی سطح اور نوعیت، اس کے تخیل کی جہت اور جست، اس کے اوراک اور اس کی بصیرت، ان سب کی تعیین میں سرگرم کار رہتا ہے۔ اور پیہ تعیین بہرصورت ایک اخلاقی انتخاب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس انتخاب کے معاملے میں اُس کی شرطیں اور معاییر جتنے سخت اور دشوار طلب ہوں گے اُس کی فئی قدریں اتنی ہی استوار اور دُور رس اور دہریا ہوں گی۔صرف دلچیپ اور آئکھوں کو بھلی لگنے والی تصویریں بعض بجے بھی تیار کر لیتے ہیں۔لیکن بیج فن کار کے تخیل ہے مالا مال ہوکر بھی فن کار کے وژن ہے محروم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح بڑے ادب کی پہیان صرف ادبی معیاروں کی وساطت ہے ممکن نہیں ہوتی ای طرح اعلیٰ درجے کی فن کاری بھی صرف فن کے خارجی آ داب سے وا تفیت کا بتیجہ نہیں ہوتی۔ ہر چند کہ رام چندرن کی ڈرائنگز اور تصویریں اس معیار پر بھی اس کا اعتبار قائم کرتی ہیں مگر جو بات اسے میرے لیے ایک تجربہ، ایک واردات بناتی ہے وہ صرف صنّاعی کی مہارت نہیں ہے۔ یکاسو نے تجربہ پبندوں کی تربیت کے لیے یہ بات کہی تھی کہ گھوڑے کی تجریدی عمای سے پہلے اس کا ایک مشہود خاکہ تیار کرنے کی استعداد پیدا کرنی جا ہے۔ روشنائی کا ہر نقطہ لفظ نہیں ہوتا، نہ ہر لکیر کسی تخلیقی تجر بے کا عنوان ہوتی ہے۔ چنانچہ صناعی کی اہمیت اپنی جگہ پرمسلم ہے۔لیکن فن کار کی جنجو اور عمل کی دنیا میں ان حدود سے آ گے بھی آباد ہیں۔ ان

د نیاؤں میں خلا کے جزیرے بھی ہیں اور گنجان بستیاں بھی۔ان سب سے شناسائی کی خاطرفن كاركوأميداور مايوى، شك اوريقين، سوال اور جواب، ہرطرح كے تجربوں سے گزرنا ہوتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی جنتجو کا سفر جاری رہے اور انسان کے اچھے بُرے، سہانے اور دردناک، روشن اورظلمت آثار تجربول کی ہر جہت، ان سے وابستہ ہر کمھے کو وہ بامعنی سمجھنے کا حوصلہ خود میں پیدا کر سکے۔اس ہمہ گیری کے بغیر اس کا وژن تعصّب بن جاتا ہے اور اس کے رویتے ایک بےلوچ نظریاتی ضابطے،ایک دستورالعمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔اپنے ساجی تعتبد کے باوجود رام چندرن کا تخلیقی وژن اس نوع کے تعصبات سے آزاد ہے اور اس کا سفر جاری ہے۔ای لیے جب وہ کسی انسانی صورت حال کوطنز کا نشانہ بناتا ہے تو اس کا رُخ کسی ایک مقررہ سمت ، کسی مخصوص علاقے ، کسی طے شدہ نظریے، ایقان یا عقیدے کی سمت نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی وابستگی کے باوجود اپنی تخلیقی آزادی کا تحفظ کیا ہے۔ چنانچہ اپنی تصویروں کے ذریعے ہم پر جن حقیقوں کا انکشاف کرتا ہے انھیں ہم کسی نظریاتی سانچے میں مقید نہیں کر سکتے۔ وہ بیک وقت تجریدی بھی ہے، غیر تجریدی بھی، روایتی بھی ہے اور اس کے جبر سے آ زاد بھی۔ اس کی تصویریں ایک الہامی ادراک (apocalyptic vision) بھی رکھتی ہیں جو بے نام ہے اور جے صرف محسوس کیا جاسکتا ہے، جو حدود تعینات سے عاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں وہ تحرک (kinetic movement) بھی ملتا ہے جس کے معنی تک رسائی ایک مخصوص زمانی اور مکانی ماحول کے سیاق کی پابند ہوتی ہے۔

رام چندرن کی تصویروں سے میری دلچیں کا ایک سبب ان کی ادبی معنویت بھی ہے۔جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کی تصویروں میں کسی مربوط اور گٹھی ہوئی کہانی یا ڈرامے کی فضاملتی ہے۔اس کا سبب سے کہانی ہرتصویر کے ذریعہ وہ انسانی تجربے کی کسی نہ کسی جہت کومنو رکرتا ہے اور چونکہ اس کی نوعیت ایک پیغام کے بجائے ایک واردات کی ہوتی

ہے اس کیے وہ بڑی احتیاط، توجہ اور مہارت کے ساتھ اس کی خاکہ بندی کرتا ہے۔ متعلقہ جزئیات سے زیادہ اس کی ولچین کا مرکز وہ نقطهٔ ارتکاز ہوتا ہے جو اس واردات کی حقیقت دوسروں پرمنکشف کرسکے۔ رام چندرن کا خیال ہے کہ ایے تخلیقی ایڈیم کی دریافت اس نے دوستولیفسکی کی وساطت سے کی ہے۔انسانی سائکی کےسب سے زیادہ متحرک،اضطراب آمیز اور بامعنی ارتعاشات کو سمجھنے اور پہچانے کی جوقوت ہمیں دوستوئیفسکی کی تحریروں میں ملتی ہے اس کے پیش نظر رام چندرن کا بیر خیال بے بنیاد نظر نہیں آتا۔میرا خیال ہے کہ منٹو ہے اس کی دلچیسی کے اسباب کی مرکزی نوعیت بھی کم و بیش یہی ہے۔ یہ ایک طرح کی زہنی اور تخلیقی ہم آ جنگی ہے یا بالفاظ دیگرایک فرد کا ایک دوسرے فرد کے آئینۂ ذات میں اپنی پہیان کاعمل \_ منٹو اگر ادیب نہ ہوتا تو مصور ہوتا کہ وہ انسان کی جذباتی واردات اور اس کی حتی تشویقات کوبھی ایک منظر، ایک ڈرامے کے طور پر دیکھ سکتا تھا اور انھیں لفظوں میں اسپر کرنے کے ہنر سے آگاہ تھا۔ بیآ گہی صرف ذہنی نہ تھی کہ حواس کی دوسری قوتیں بھی اس عمل میں برابر کی شریک دکھائی ویتی ہیں۔تقریباً یہی صورت حال رام چندرن کی تصویروں کے معالمے میں بھی سامنے آتی ہے۔ وہ اپنی تصویروں کے ذریعہ جمیں کچھالی کہانیاں سنا تا ہے جن کی تشکیل اس کے حواس کی تمام قو توں کی مدد ہے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رام چندرن کی تصویروں میں منٹو کی کہانیوں کی طرح صرف ایک ذہنی رویتے کے نشانات نہیں ملتے۔ دونوں ٹھوس استعاروں سے کام لیتے ہیں۔منٹواپی کہانی کے کینوس پر کرداروں اور ان سے وابسة واقعات (ایسے واقعات جو کہانی کے بنیادی تاثر کے ارتکاز میں معاون ہوسکیں ) کی احاطہ بندی کرتا ہے۔ رام چندرن اس خلا کو اشکال اور ہیئتوں کے انعکاس سے پُر کرتا ہے، ایک عناں گیروژن کی روشی میں۔ چنانچہ دونوں کے یہاں تجربے کو ایک غیرمبہم موڑ تک لے جانے کی طلب جاگزیں ہے۔ بیرطلب ان کے فئی مقاصد میں مانع نہیں ہوتی کیونکہ دونوں کے اسالیب کا بہت گہرا رشته ان کے ایقانات سے ہے۔ اس لیے دونوں بے باک اور دوٹوک ہیں۔ دونوں کے اظہار میں ایک نوع کی مردانگی ملتی ہے، ایک بے تکلف کھر درا بن اور الم آلود بے رحی۔ دونوں کے یہاں انسانی کا ئنات کا ایک بسیط اور مربوط (integrated) تصوّر ملتا ہے۔

ان مما ثلتوں کی جانب اشارے کا مقصد بینہیں کہ تصویر اوراد بی تخلیق کے عمل کو ایک دوسرے کا عکس محض سمجھ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ لسانی اظہار اور رنگوں یا کیبروں کی زبان کے اپنے امتیازات بھی ہیں۔ ادیب کو بہر حال وہ آزادیاں میتر نہیں ہوتیں جن پر مصوّر کو دسرّس حاصل ہوتی ہے کیونکہ الفاظ کے ساتھ وہ خود مختار برتاؤ ممکن ہی نہیں جو مصوّر رنگوں اور لکیبروں کے ساتھ روار کھنے پر قادر ہوتا ہے۔ لفظ کے مناسبات رنگوں جیسے بے حساب نہیں ہوتے، لیکن اس کے ساتھ روار کھنے پر قادر ہوتا ہے۔ لفظ کے مناسبات رنگوں جیسے بے حساب نہیں ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادیب کو بیسہولت بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے تاثر کی ترسیل مصوّر کی بہنست زیادہ واضح خطوط پر کرسکتا ہے۔ میں تو صرف اشتراک کے ان عناصر کی طرف توجہ دلا نا چاہتا ہوں جو منٹو کی کہانی اور رام چندرن کی تصویر میں تخلیقی رویوں کی ہم آ ہنگی کے سبب سامنے آئے ہیں اور جن کی تصدیق منٹو کی بعض کہانیوں پر رام چندرن کی ڈرائنگر سے سامنے آئے ہیں اور جن کی تصدیق منٹو کی بعض کہانیوں پر رام چندرن کی ڈرائنگر سے ہوتی ہے۔

رام چندران نے ان خاکول کے ذریعہ اس اسطور کو از سرِ نوخلق کرنے کی کوشش کی ہے جن کا ظہور منٹو کی چند کہانیوں (یؤ، دھوال، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت اور کھول دو) میں ہوا ہے۔ یہال میں نے 'اوپر، نینچ اور درمیان' کے ذکر سے ارادۃ گریز کیا ہے کیونکہ ایک تو یہ کہانی منٹو کے تخلیقی وژن کا اظہار اچھی طرح نہیں کرسی ہے، اپنی فنی اساس کی کمزوری کے سبب، دوسرے یہ کہ اس خاکے میں رام چندرن کے ان خاکول کو ایک طرح کی اسطور سازی سے تعمیر کرنا اصولاً صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ فقہا کریں گے۔ بیشک ان کی بنیادیں اس حد تک حقیقت پندانہ ہیں کہ انھیں سائنسی معروضیت کے تناظر میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ تاہم اس واقعے سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دونوں کا مقصد انسانی تجربات کی نقالی تک محدود نہیں ہے۔ واقعے سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دونوں کا مقصد انسانی تجربات کی نقالی تک محدود نہیں ہے۔ واقعے سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دونوں کا مقصد انسانی تجربات کی نقالی تک محدود نہیں ہے۔ جن

ے ان کے تہذیبی رویتے یا زاوی نظر کی نمود ہوئی ہے۔ تخلیقی اظہار کی سطح پر بیرویتے حقیقت کی تبدیلی اور تشکیل نو کے عمل میں حارج نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان سے وابسة تجربات کی ہیئت کہانیوں اور خاکوں کی سطح تک پہنچتے کینچتے ایک نیاروپ اختیار کرلیتی ہے۔ یہی جواز ہے انھیں حقیقت کی ایک نئی اسطور کے طور پر دیکھنے کا۔ بیاسطور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دراصل کیا ہیں اور كائنات ميں جاراكيا مقام ہے۔ رام چندرن نے اس سوال پرجس زاو بے سے روشنی ڈالی ہے منٹو کی کہانیوں کی طرح اس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور اس کے رنگ شعلوں کی مانند شوخ اور حجلسا دینے والے ہیں۔اس تلخی اور تپش کو گوارا اور بامعنی بنانے والی قوت ان کی جسارت آمیز، سفاک اور مہیب سچائی ہے جس کا خمیر ایک بسیط تہذیبی وژن اور ایک ملال آمیز متانت کی کیجائی سے تیار ہوا ہے۔ رام چندرن نے اپنے جذباتی اندوہ واضطراب اور تہذیبی ادراک کا اظہار کھول دو، ٹھنٹرا گوشت، اور یو کے خاکوں میں بہت کامیابی کے ساتھ کیا ہے۔ یوں بھی پیہ کہانیاں بنیادی طور پر کرداروں یا ان سے وابست شخصی واردات کے بجائے دراصل ساجی کہانیاں ہیں۔انھیں حواس کے وسلے سے سمجھا بھی جاسکتا ہے اور ان کا تجزیہ خالصتاً ساجی اور تہذیبی بنیادوں پربھیممکن ہے۔' کھول دؤ میں دوانسانی ہاتھ جن پرایک بیرونی جر کے آشوب کی پر چھائیں بہت واضح ہے، برّصغیر کی تاریخ کے ایک دور، ایک المیہ ڈرامے کا باب کھولتے ہیں۔ انسانی عمل کے جبر اور اختیار کی آمیزش نے جس المیے کوجنم دیا ہے، رام چندرن نے غیرمبهم استعاروں کی مدد ہے اے ایک گہرے تخلیقی طنز کا نشانہ بنایا ہے، انسانی مقدر کی ایک در دناک، اشتعال انگیز اور اضطراب آسا دستاویز جوخود اُنھی ہاتھوں نے لکھی ہے جن پر تاریخ کا وہ باب کھولنے کے ذہبے داری عاید ہوئی تھی۔اس خاکے میر انسانی ہاتھ زبان ہے زیادہ گویا نظرآتے ہیں اور ان کاعمل انسانی جسم کے ایک اسکیےعضو کی بجائے انسان کے پورے وجود کا عمل بن گیا ہے۔ رام چندرن کو انسانی جسم کے مختلف حقوں کو ایک مکمل کر دار کے طور پر برتنے کی غیرمعمولی مہارت حاصل ہے۔نشاۃ الثانیہ کے مصوّروں کی طرح اس کے انسانی

ہولوں میں اوضاع کے تناسب کا نسن اور ایک گہری تنظیم کا تاثر ملتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ذاتی ادراک کی وساطت ہے جسم کے ایک مختر سے حضے کو بھی بھریور بنا دیتا ہے۔اس سے وہ انسان کی ریزہ کاری (fragmentation) کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے کیکن اس طرح کہ ایک مکمل ذات کی موجود گی کا احساس برقر ارر ہے۔' کالی شلوار' میں انسانی ہاتھ عمل کی ایک دوسری سطح منور کرتے ہیں۔ کردار وہاں بھی غایب ہے مگر دو ہاتھ اس کی بنیادی سرشت، اس کی حالا کی اور کرتب بازی اور آزادانہ اینے جسم کا کاروبار کرنے والی دوطوا کفوں پر اس کے اقتدار کی ترجمانی کرتے ہیں۔'یو' کے خاکے میں رام چندرن نے تجربے کی چندایسی جہتیں یانے کی کوشش کی ہے جومنٹو کی کہانی میں بہت دھندلی ہیں۔منٹونے اس کہانی میں فطرت ہے انسان کی وابستگی اوراس کی مغائرت کی جانب اشارہ صرف طبیعی سطح پر کیا تھا۔ رام چندرن نے اس مسکے کو عہدِ حاضر کے آشوب سے جوڑ دیا ہے۔ ایک طرف کھلا ہوا آسان ہے، فطرت کی کشادگی، بیکرانی اور آ زادگی کا مظہر جس کی وسعتوں میں انسانی حواس کی چھتری پوری کی پوری تھلی ہوئی بادلوں کے ساتھ گرم پرواز ہے۔ دوسری طرف ایک آ راستہ مجلے کی دم گھونٹ دینے والی فضاہے، جہاں جبلتیں پسیا اور حواس بند چھتری کی مانند سمٹے سہمے نظر آتے ہیں۔ آسان کی وسعت و پہنائی کمرے کی گھٹن کے تاثر کو، اور حدِنظر تک پھیلی ہوئی روشنی اپنی مرضی اور انتخاب سے شعار کی ہوئی اس تاریکی کے تاثر کو جو کمرے کی دیواروں سے برس رہی ہے، ایک تضاد کی صورت أبھارتی ہے۔ اس تضاد کو ظاہر کرنے والے دوسرے استعارے عطر کی شیشیاں اور کمرے کی دیواروں ہے باہر آسان کی سمت ایستادہ ڈرین یائی ہے جواس تھٹن کی غلاظت اور تعفن سے نجات کے راستے کی نشاند ہی کرتا ہے۔اس طرح رام چندرن نے بؤ ' کے تجربے کو ایک جنسی اور جسمانی تناظر کے ساتھ ساتھ ایک پیچیدہ تہذیبی ، ذہنی اور ساجی پس منظر ہے ہمکنار کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے، رام چندرن کی تصویروں میں متی تحرک ہے زیادہ جسمانی

تحرک پر توجہ ملتی ہے۔ سے تو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان امتیاز کی کوئی واضح حد مقرر کرنا آسان نہیں ہے اور علم نجوم کی مدد ہے بھی اس واقعے کی خبریانا محال ہے کہ انسان کے طبیعی تجربات کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور اس کی سائلی کا سفر کس موڑ پر اس ہے الگ راہ اختیار کرتا ہے۔لیکن میہ تاثر اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ رام چندرن نے بیشتر تصویروں میں انسانی تجربات کا اظہار مانوس اور مرئی استعاروں کے وسلے سے کیا ہے، اسے ککیروں اور اوضاع کے تناسب کا جبیہاشعور ہے وہ اے اظہار کی ایک معینہ حدے آگے جانے کی ترغیب پر روک لگاتا ہے۔ اپنی صناعی کے سبب وہ مشہود ہیئیتوں سے جو کام لینے پر قادر ہے اُس کے بعد اس بات کی ضرورت نہیں رہ جاتی کے محض ایک ارادی ابہام پیدا کرنے کے. لیے ان ہیئتوں کومنتشر کیا جائے۔' کالی شلوار' اور' دھوال' کے خاکوں میں سائنگی کے تحرک کی عکاسی بھی اس نے ٹھوس تمثالوں اور استعاروں میں کی ہے۔ یہ کہانیاں اپنی نوعیت کے لحاظ سے تخصی ہیں کہ ان میں ایک انتہائی نجی واردات کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ قاری کی توجہ بھی ان کہانیوں میں شروع ہے اخیرتک کرداروں کے عمل پر مرتکز رہتی ہے۔ یوں اس واردات کو ایک عام یا اجماعی حقیقت کے سیاق میں بھی ویکھا جاسکتا ہے گو کہ بیآ ہنگ ان کہانیوں میں بہت نمایاں نہیں ہے اور اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک مبہم اشارے کی ہے۔ رام چندرن نے ان خاکوں میں اظہار مطلب کے لیے جواستعارے وضع کیے ہیں ان کی نوعیت بھی ذاتی ہے اوریہ تجربے کی ایک نو دریافت ہیئت کی مثال ہیں۔ چہارست تھیلے ہوئے دھوئیں میں ایک کم سِن لڑ کے کا روشن روشن جاذب اور باہر کی فضا کواپنے ہونٹوں سے چھونے ، چکھنے اور پی جانے پر آمادہ چہرہ ، سر کے پچھلے جصے میں کمس اور انجذ اب کی لذت سے حاصل کی ہوئی ہیئیوں کا جوم، پھول، چکھڑیاں، منش رؤمز، رینگتے ہوئے میو یا ہے بتدریج نمودار ہوتی ہوئی تنلی، بلوغ کے اوّلین ارتعاشات کی ملائمت اور نرمی کا تاثر اس ہجوم ہے مصروب نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اس زمی کا تاثر کینوس کے زیریں حصے پر ایک کرخت اور پخته انسانی ہاتھ کے تضاد ہے کچھ اور گہرا ہوجاتا ہے۔ رام چندرن نے اس خاکے میں حقیقت کے عمل کو ایک خواب جیسی کیفیت سے مكنار كرديا ہے۔ليكن يہ خواب جيسى كيفيت حقيقت سے ماورا يا كسى سرريلسك تجربے كے بجائے حقیقت کی توسیع یا حقیقت کے ایک ذاتی اور انفرادی احساس کا منظریہ ترتیب دیتی ہے۔' مختدا گوشت' کے خاکے میں بھی رام چندرن نے ایک مستجر استعارے کومحض انفرادی منظیم کے ذریعہ ایک متحرک استعارہ بنادیا ہے۔ وینس کا مجسمہ جوحسین ہے گرحرارت سے عاری، مھنڈا اور بے جان، جس میں سیکنی کے باوجود نرمی ہے، دوسری طرف کا نے سے لٹکتے ہوئے گوشت کے لوتھڑے اور قصاب خانے کے لوازم ہیں جو وینس کے مجسے کے بالمقابل ا یک تضاد کی صورت اُ بھرتے ہیں۔ ٹھنڈا گوشت جو بیک وقت حسین اور ملایم بھی ہے، دہشت ناک اور شکین بھی۔ چنانچہ مجموعی طور پر اس ہے جو فضا مرتب ہوتی ہے وہ ایک نوع کے تشدّ د آميز جمال اور ايك بيت زده كر دين والى كيفيت ملال كى بــ رام چندرن في انساني تجربات کی پؤقلمونی اور وحدت کا سرااس کے تضادات میں ڈھونڈا ہے۔منٹو کی روح کا بنیا دی مطالبہ بھی اینے قاری سے شاید یہی رہا ہے۔ چنانچہ منٹو کے پورٹریٹ میں بھی اس کے خدو خال اور خارجی آب ورنگ کومقید کرنے کے بجائے اُس نے منٹو کے تحیّر ، دہشت اور اندوہ کا سراغ یانے کی جنتو کی ہے۔اس نے منٹو کے قرض کے ساتھ اُس قرض کی ادائیگی بھی کرنی جاہی ہے جس کا تقاضہ فن کارخود اپنی ذات ہے کرتا ہے۔ فن کار اپنی روح کے اس مطالبے کی طرف سے کان بند کر لے تو وہ آنکھ اپنے آپ بند ہوجاتی ہے جو چہرے کی مختی کے بچائے اس کی گہرائیوں میں چھپی ہوتی ہے مگر جس کی بصارت کا دائرہ بہت دُور تک پھیلا ہوتا ہے۔اس دائرے میں منظر سمنے نہیں، ایک نئ زندگی، ایک نے کشف کی خبر لاتے ہیں۔ بقول رکھ:

The tree I was looking at Is growing in me.

رَامَ چَنْدَرَنَ ٥ حررا المعرف حرف حررا المعرف

so som to

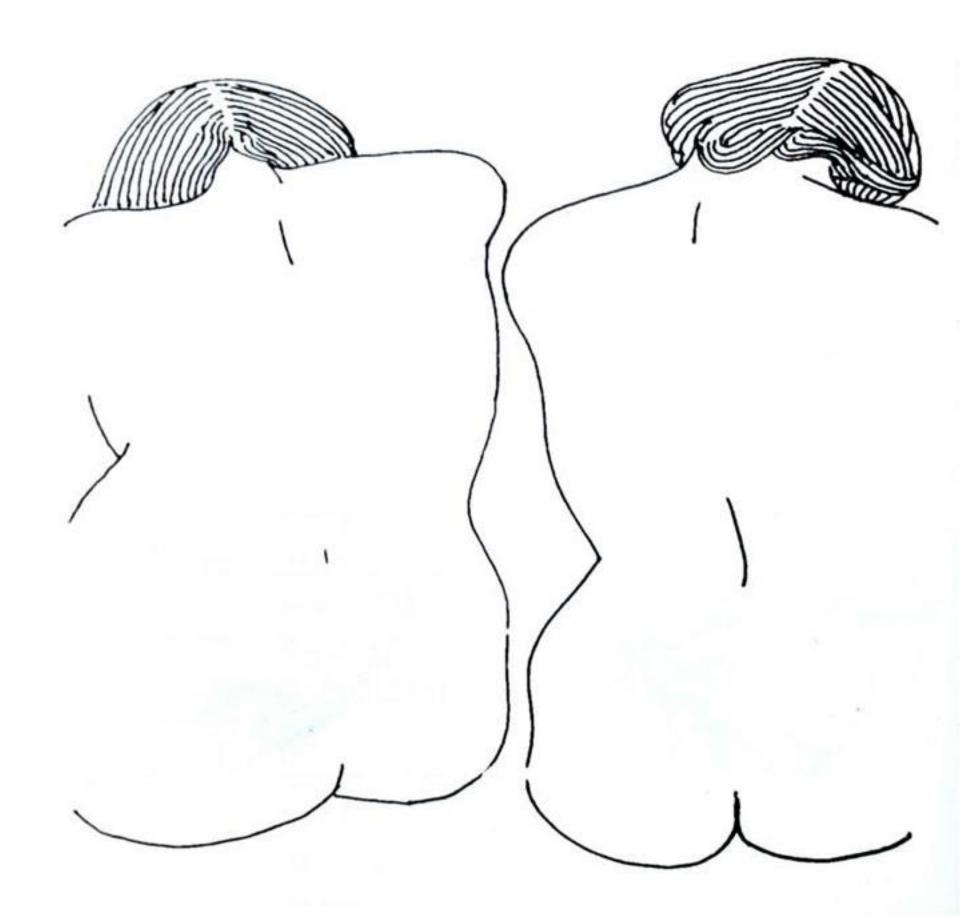

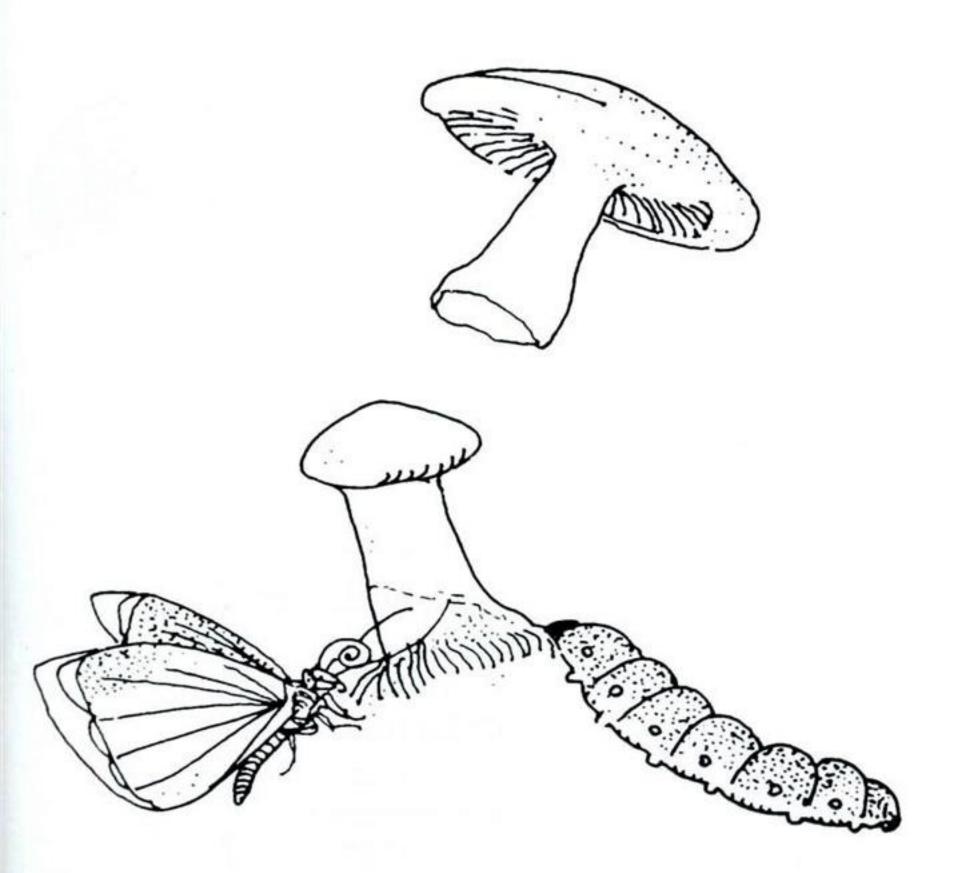



## تعنداً لوشث



کھولے و

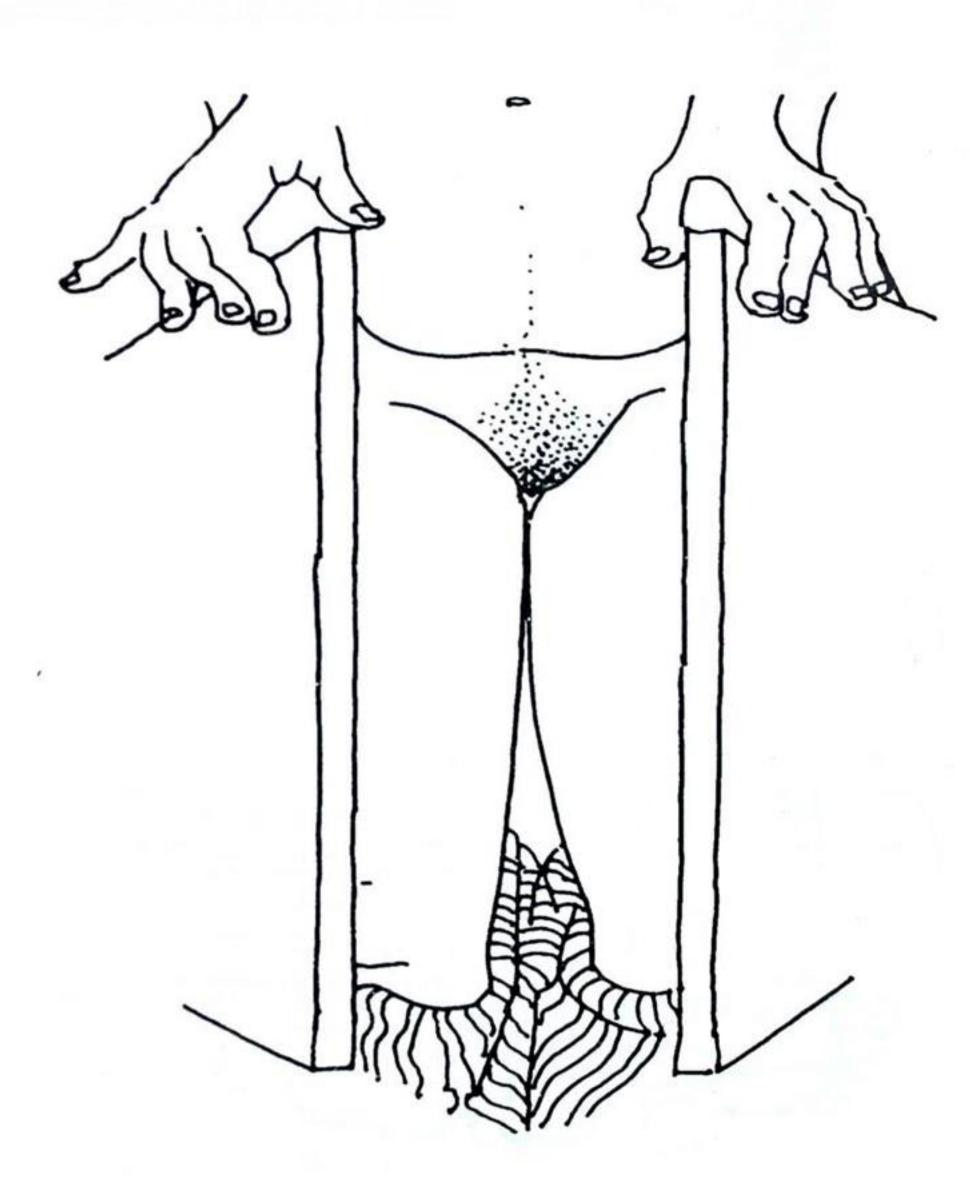

او ب<u>رنیم</u>دادر درمیانک





To it is in

## منٹو : اپنے دفاع میں

سفیدخجوث افسانه نگاراورجنسی مسائل سسوئی عصمت فروشی

بائی کورے جمنے

## سفيرجھوط

ماہوار رسالہ'ادب ُلطیف' لاہور کے سالنامہ۱۹۳۲ء میں میرا ایک افسانہ بہ عنوان' کالی شلوار' شائع ہوا تھا جے لوگ فخش سمجھتے ہیں۔ بیسفید جھوٹ ہے۔

افسانہ نگاری میرا پیشہ ہے، میں اس کے تمام آ داب سے واقف ہوں۔ اس سے پیشتر اس موضوع پر میں کئی افسانے لکھ چکا ہوں، ان میں سے کوئی بھی افسانہ فخش نہیں۔ میں آئندہ بھی اس موضوع پر افسانے لکھوں گا جوفخش نہیں ہوں گے۔

قصہ گوئی ہوط آ دم ہے جاری ہے اور میرا خیال ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کی شکلیں بدلتی جائیں گی لیکن انسان اپنے احساسات دوسرے اذہان تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ بیسواؤں پر اب تک بہت کچھ لکھا جاچکا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ ہراً س شے کے متعلق لکھا یا کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ بیسوا کیں اب ہے نہیں، ہزار ہا سال سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا تذکرہ الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب چونکہ کی جارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا تذکرہ الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب چونکہ کی الہامی کتاب یا کسی پیغیبری گنجائش نہیں رہی، اس لیے موجودہ زمانے میں ان کا ذکر آ پ آیات میں نہیں بلکہ ان اخباروں، رسالوں یا کتابوں میں دیسے ہیں جنھیں آپ عود اور لوبان جلائے میں نہیں بلکہ ان اخباروں، رسالوں یا کتابوں میں دیسے ہیں جنھیں آپ عود اور لوبان جلائے

بغیر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعدرد ی میں بھی اٹھوا سکتے ہیں۔

میں ایک ایسا انسان ہوں جوایسے رسالوں اور ایسی کتابوں میں لکھتا ہے اور اس لیے لکھتا ہوں، جس نظر اور جس زاویے سے دیکھتا ہوں، جس نظر اور جس زاویے سے دیکھتا ہوں، وہی نظر، وہی زاویہ میں دوسروں کے سامنے پیش کردیتا ہوں۔ اگر تمام لکھنے والے پاگل تھے تو آب میراشار بھی ان یا گلوں میں کر سکتے ہیں۔

'کالی شلوار' کا پس منظرایک ویشیا کا گھر ہے۔ یہ گھر ہے گھر کی طرح جیرت انگیز نہیں جس کے متعلق عجیب وغریب با تیں مشہور ہیں۔ دبلی میں ایسی عورتوں کے لیے ایک مقام منتخب کر کے بے شار گھر بنائے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے ہٹار گھر بنائے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے ہئا کہ طرح بنائے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے ہئا کی طرح برات کو جگنو پکڑ کر اپنا گھر روش نہیں کرتی۔ روشن پیدا کرنے کے لیے بجلی موجودتھی اور چونکہ یہ بجلی مفت نہیں مل سکتی اور نہ روشن نہیں کرتی۔ روشنی پیدا کرنے کے لیے بجلی موجودتھی اور چونکہ یہ بجلی مفت نہیں مل سکتی اور نہ رہنے کے لیے مکان ہی کرا ہے کے بغیر مل سکتا ہے، اس لیے اسے مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ وہ اگر بیا ہی ہوتی تو اسے یہ سب چیزیں مفت مل جا تیں، لیکن وہ بیا ہی نہیں تھی محض ایک عورت تھی اور جبعورت کو بجلی کے بیے دیا گھر کا کرا یہ ادا کرنا پڑے اور جس کے پتے خدا بخش سا آدمی پڑ جائے جو فقیروں کے پیچھے مارا مارا پھرے تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی عورت نہیں ہوگی جو ہم اینے گھروں میں دیکھتے ہیں۔

میری سلطانہ چکلے کی ایک عورت ہے۔ اس کا پیشہ وہی ہے جو چکلے کی عورتوں کا ہوتا ہے۔
چکلے کی عورتوں کو کون نہیں جانتا۔ قریب قریب ہرشہر میں ایک چکلا موجود ہے ۔۔۔ بَدُر رواور
موری کو کون نہیں جانتا۔ ہرشہر میں بَدُر روئیں اور موریاں موجود ہیں جوشہر کی گندگی باہر لے
جاتی ہیں ۔۔۔ ہم اگر اپنے مرمریں عنسل خانوں کی باتیں کر سکتے ہیں، اگر ہم صابن اور
لیونڈر کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان موریوں اور بَدُر روؤں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے جو ہمارے بدن کا
میل پیتی ہیں۔ اگر ہم مندروں اور مجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان فجہ خانوں کا ذکر کیوں نہیں

کرسکتے جہاں ہے کوٹ کرکٹی انسان مندروں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر ہم افیون، بھنگ، چرس اور شراب کے تھیکوں کا ذکر کرسکتے ہیں تو ان کوٹھوں کا ذکر کیوں نہیں کرسکتے جہاں ہرفتم کا نشہ استعال کیا جاتا ہے؟

بھتگیوں سے چھوت چھات کی جاتی ہے۔اگرکوئی بھتگی ہمارے گھر سے گندگی کا ٹوکرا اُٹھا کر باہر فکے تو ہم اپنی ناک پررومال ضرور رکھ لیں گے۔ ہمیں گھن بھی آئے گی گرہم بھتگیوں کے وجود سے تو مکرنہیں ہو سکتے ۔اُس فضلے سے تو انکارنہیں کر سکتے جو ہرروز ہمارے جسم سے فارج ہوتا ہے۔ قبض ، پیچش، اسہال وغیرہ دور کرنے کے لیے دوائیں اسی لیے موجود ہیں کہ ہمارے جسم سے فاسد مادے کا اخراج ضروری ہے۔ گندگی کے نکاس کے لیے بت نے مطریقے سوچ جاتے ہیں، اس لیے کہ گندگی ہرروز جمع ہوتی جاتی ہے۔اگر ہمارے جسم میں ایک انقلاب ہر یا ہوجائے اور اس کے افعال بدل جائیں تو ہم قبض ، پیچش اور اسہال کی با تیں نہیں کریں گے یا اگر گندگی کے نکاس کے لیے کوئی میکائی طریقہ ایجاد ہوجائے تو بھتگیوں کا وجود باتی نہیں رہے گا۔

ہم اگر بھنگیوں کے متعلق بات کریں گے تو یقینا کوڑے کرکٹ اور گندگی کا ذکر آئے گا۔ اگر ہم ویشیاؤں کے متعلق بات کریں گے تو یقینا ان کے پیشے کا ذکر آئے گا۔

ویشیا کے کوشھے پرہم نمازیا درود پڑھے نہیں جاتے۔ وہاں ہم جس غرض سے جاتے ہیں، ظاہر ہے، وہاں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ہم جاسکتے ہیں۔ وہاں جاکر ہم اپنی مطلوبہ جنس ہے روک ٹوک خرید سکتے ہیں۔ جب مرعورت اپنی مطلوبہ بن کے روک ٹوک خرید سکتے ہیں۔ جب وہاں جانے کی ہمیں کھلی اجازت ہے، جب ہرعورت اپنی مرضی پر ویشیا بن سکتی ہے اور ایک لائسنس لے کرجسم فروشی کرسکتی ہے، جب یہ تجارت قانونا جائزتسلیم کی جاتی ہے تو اس کے متعلق ہم کیوں بات چیت نہیں کر سکتے ؟

اگر ویشیا کا ذکر فخش ہے تو اس کا وجود بھی فخش ہے۔اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ویشیا کومٹاہیۓ ،اس کا ذکر خود بخو دمٹ جائے گا۔ ہم وکیلوں کے متعلق کھلے بندوں باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم نائیوں، دھوبیوں، کنجروں اور بھٹیاروں کے متعلق بات چیت کر سکتے ہیں۔ہم چوروں، اُچکو ں،ٹھگوں اور راہ زنوں کے قضے سنا سكتے ہيں۔ ہم جنوں اور پر يوں كى داستانيں بينے كے كھڑ سكتے ہيں۔ ہم يہ كه سكتے ہيں كه جب آسان کی طرف شیطان بر صنے لگتا ہے تو فرشتے تارے تو اُ تو اُرکراہے مارتے ہیں۔ہم میہ کہد سکتے ہیں کدایک بیل اپنے سینگوں پر ساری دنیا اٹھائے ہوئے ہے۔ہم داستانِ امیر حمزہ اور قصہ طوطا مینا تصنیف کر سکتے ہیں۔ ہم لندھور پہلوان کے گرز کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ہم عمروعیار کی ٹو بی اور زنبیل کی باتیں کر سکتے ہیں۔ہم ان طوطوں اور میناؤں کے قصے سنا سکتے ہیں جو ہرزبان میں باتیں کرتے تھے۔ہم جادوگروں کے منتروں اور ان کے توڑ کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم عملِ ہمزاد اور کیمیا گری کے متعلق جومَن میں آئے کہد سکتے ہیں۔ ہم ڈاڑھیوں، یا نجاموں اورسر کے بالوں کی لمبائی پرلز جھکڑ سکتے ہیں۔ ہم روغن جوش، پلاؤ اور قورمہ بنانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچ سکتے ہیں۔ہم بیسوچ سکتے ہیں کہ سزرنگ کے کپڑے پر کس رنگ اور س متم کے بٹن سجیں گے ۔۔۔ ہم ویشیا کے متعلق کیوں نہیں سوچ سکتے۔اس کے پیٹے کے بارے میں کیوںغورنہیں کر سکتے۔اُن لوگوں کے متعلق کیوں کچھ نہیں کہدیکتے جواس کے پاس

ہم ایک نو جوان لڑ کے اور ایک نو جوان لڑی کا باہمی رشتہ معاشقہ کراسکتے ہیں۔ ان کی پہلی ملاقات داتا گئج بخش کے مزار میں کراسکتے ہیں۔ ایک دلا ل بڑھیا بچ میں لا سکتے ہیں جو اُن دو بچھڑی روحوں کو بار بار ملاتی رہے۔ ہم آخر میں ان کے عشق کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ دونوں کو زہر بلوا سکتے ہیں۔ اُن دونوں کے جنازے، ایک اِس محلے سے اور ایک اُس محلے سے نکلوا سکتے ہیں۔ اُن دونوں کے جنازے، ایک اِس محلے سے اور ایک اُس محلے سے نکلوا سکتے ہیں۔ اور اگر میں موا سے ہیر اُن دونوں کی قبریں ایک مجزے کے ذریعے سے آپس میں ملوا سکتے ہیں اور اگر ضرورت محسوس ہوتو او پر سے فرشتوں کے ہاتھوں سے پھولوں کی بارش بھی کراسکتے ہیں۔ ہم ویشیا کی زندگی کیوں بیان نہیں کر سکتے۔ اُسے تو فرشتوں اور اُن کے پھولوں کی ضرورت

نہیں ہوتی۔وہ اگر مرتی ہے تو دوسرے محلے سے کوئی جنازہ اس کی موت کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی قبراس کی قبر سے ملنے کی خواہش نہیں کرتی۔

ویشیا کا مکان خود ایک جنازہ ہے جو ساج اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ اسے جب تک کہیں فن نہیں کرے گا، اس کے متعلق با تیں ہوتی ہی رہیں گی۔ بیداش گلی سڑی سہی ، بد بودار سہی ، متعفن سہی ، بھیا تک سہی ، گھناؤنی سہی لیکن اس کا منہ دیکھنے میں کیا ہرج ہے ۔

کیا بیہ ہماری کچھنہیں گئی۔ کیا ہم اس کے عزیز وا قارب نہیں۔ ہم بھی بھی کفن ہٹا کر اس کا منہ دیکھتے رہیں گے اور دوسروں کو دکھاتے رہیں گے۔

میں نے 'کالی شلوار' میں ایس ہی ایک لاش کا منہ دکھایا ہے۔ ملاحظہ ہو:

سؤک کی ووسری طرف مال کودام تھا جواس کونے سے اس کونے تک مجیلا ہوا تھا۔ وا بنے ہاتھ کولو ہے کی حیت کے نیچے بوی بوی گاتھیں یزی رہتی تھیں اور ہرتم کے مال واساب کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ بأنيس باتھ كوكھلاميدان تھاجى ميں بےشار مل كى پرد ياں بچھى ہوئى تھیں۔وھوپ میں او ہے کی بد پڑو یاں جیکتیں تو ملطانہ اپنے ہاتھوں کی طرف دمیستی جن بر نیلی نیلی رکیس بالکل ان پرویوں کی طرح انجری رہتی تھیں۔اس کہے اور کھلے میدان میں ہروقت انجن اور گاڑیاں جاتی رہتی تھیں کبھی اوھر بھی اُوھر۔ اُن انجنوں اور گاڑیوں کی حیک حیک کھک کھک سدا گوجی رہتی تھی۔ سے سورے جب وہ اٹھ کر بالکنی میں آتی تو ایک عجیب سال اُ سے نظر آتا۔ دھند کے میں انجنوں کے منہ ے گاڑھا گاڑھا دھوال نکتا تھا اور گد لے آسان کی جانب مو نے اور بھاری آ ومیوں کی طرح اٹھتا وکھائی ویتا تھا۔ بھاپ کے بڑے بڑے باول بھی ایک شور کے ساتھ اٹھتے تھے اور آ کھے جھکنے کی ور میں ہوا کے

اندر گھل مل جاتے تھے۔ پھر بھی جب وہ گاڑی کے کسی ڈیے کو جسے
انجن نے وصکا دے کر چھوڑ دیا ہو، اکیے پڑو ہوں پر چلنا دیجھتی تو اسے
انپا خیال آتا۔ وہ سوچتی کہ اسے بھی کسی نے زندگی کی پڑوی پر وصکا
دے کر چھوڑ دیا ہے اور وہ خود بخو د جارہی ہے۔ دوسر کوگ کا نئے
بلل رہے ہیں اور وہ چلی جارہی ہے، جانے کہاں؟ پھر ایک روز ایسا
آکے گا جب اس وحکے کا زور آ ہستہ آ ہستہ تم ہوجائے گا اور وہ کہیں
زک جائے گی کسی ایسے مقام پر جواس کا دیکھا بھالا نہ ہوگا۔

ذہین پڑھنے والوں کے لیے اس سے اچھے اشارے اور کیا ہو سکتے ہیں۔ سلطانہ کی زندگی کا صحیح نقشہ ان اشاروں اور کنایوں سے میں نے پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ دہلی کی میونسپلٹی نے دہلی کی ویشیاؤں کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کرتے وقت یہ نہ سوچا ہوگا کہ مال گودام ان کی زندگی کا صحیح نقشہ پیش کرتا ہے لیکن جو صاحب نظر ہیں، وہ ان مکانوں اور مال گودام کو آ منے سامنے دیکھے کڑ کالی شلوار' جیسے کئی افسانے لکھیں گے۔

ای لاش کا ایک بار میں نے یوں بھی مند دکھایا تھا۔ میں اپنے مشہور افسانے ' ہتک' کا آغاز ان سطور سے کرتا ہوں:

ون جرکی کھی ماندی وہ ابھی ابھی اپنے بستر برلیئی تھی اور کئیتے ہی سوگئ تھی۔ متن کے اس سے بکارتی تھی، متن کے اس سے بکارتی تھی، ابھی ابھی اس کی بنری بہلیاں جبنجھوڑ کرشراب کے نشے میں چور، گھر والیس گیا تھا۔ وہ رات بیمیں تھیرتا، برا سے اپنی وهرم بینی کا بہت خیال تھا جو اس سے بے صد بریم کرتی تھی۔ تھا جو اس سے بے صد بریم کرتی تھی۔ وہ رو ہے جو اس نے اپنی جسمانی مشقت کے بد لے اس واروند سے وصول کیے تھے، اس کی چست تھوک بھری چول کے نیچے سے اور پکو

ابجرے ہوئے تھے۔ بھی ہمی سانس کے اتار چڑھاؤے ماندی کے یہ سکے کھنکھنانے لکتے اور ان کی کھنکھناہ ف اس کے ول کی غیر آ جک وحو كنوں ميں تھل مل جاتى اور اييا معلوم ہوتا كدان سكوں كى جاندى ملیمل کراس کے ول کے خون میں فیک رہی ہے۔ اس کا سینداندر سے تب رہاتھا۔ بیگری کچھتواس برانڈی کا باعث تھی جس كا ادّها داروغه اينے ساتھ لایا تھا اور کھھ اس" بوڑا" كا تتي تھى جس کو،سوڈاختم ہونے روونوں نے یانی ملاکر پاتھا۔ وہ ساکوان کے لیے چوڑے لیک پراوند سے مندلین تھی۔اس کی باہیں جو كا ندهوں تك تكى تھيں، تيك كى أس كانب كى طرح تھيلى ہوئى تھيں جو رات اوں میں جھک طانے کے باعث یکے کاغذے ہے جدا ہوجائے۔ دائمیں بازو کی بغل میں شکن آلود گوشت انجرا ہوا تھا جو بار بارمونڈنے کے باعث ساہی مائل رنگت اختیار کر کیا تھا۔ ایا معلوم ہوتا تھا کہ نجی ہوئی مرغی کی کھال کا ایک عمراوباں پر رکھ ویا گیا ہے۔ یہ سلطانہ کی ایک بہن سوگندھی کی تصور ہے۔ اس کے پاس خدا بخش کے بجائے ایک خارش زوہ کتا تھا۔خدا بخش سلطانہ کا دل نہ بہلا سکا۔مگر بیہ خارش زوہ کتا سوگندھی کے بہت کا م آیا۔ میں اس افسانے کے آخر میں لکھتا ہوں:

سے اپنی منڈ منڈ وم بلاتا ہوا سوگندی کے پاس والی آیا اور اس کے قدموں کے پاس بیٹے کرکان کھڑ کھڑانے لگا۔سوگندی چوکی۔اس نے اپنے حاروں طرف آیک ہولنا ک ساٹا و یکھا،الیاساٹا جواس نے پہلے اپنے حاروں طرف آیک ہولنا ک ساٹا و یکھا،الیاساٹا جواس نے پہلے سمجھی نہیں و یکھا تھا۔اسے الیامعلوم ہوتا تھا کہ ہرشے خالی ہے۔جیسے مسافروں سے لدی ہوئی ریل گاڑی سب اشیشنوں پرمسافر اتار کر

اب لوہ کے شیر میں بالکل اکیلی کھڑی ہے۔ یہ خلا جو اجا بک سوکندھی کے اندر پیدا ہوگیا تھا، اسے بہت تکلیف وے رہا تھا۔ اس نے کافی دریک اس خلا کو بھرنے کی کوشش کی گر بے سود۔ وہ ایک ہی وقت میں بے تاہ دخیالات اپنے وہ نے میں ٹھوستی تھی گر بالکلی چھانی کا سا حساب تھا۔ اوھروہ وہ ان کو پُرکرتی تھی اوراُدھروہ خالی ہوجاتا تھا۔ سا حساب تھا۔ اوھروہ وہ ان کو پُرکرتی تھی اوراُدھروہ خالی ہوجاتا تھا۔ بہت ویریک وہ بیدکی کری بہنے می رہی۔ سوچے بچار کے بعد بھی جب اس کو اپنا ول برجا نے کا کوئی طریقہ نہ ملاتو اس نے اپنے خارش زوہ کتے کو گود میں اٹھایا اور ساگوان کے چوڑے گیگ براُسے اپنے پہلو میں اٹھایا اور ساگوان کے چوڑے گیگ براُسے اپنے پہلو میں اٹھایا اور ساگوان کے چوڑے گیگ براُسے اپنے پہلو

کون ہے جو بہ تصویریں دیکھ کرلذت حاصل کرنے کے واسطے ان ویشیاؤں کے کو سطے پر جائے گا۔ میری سلطانہ اور میری سوگندھی تنہائی میں دیکھنے والی تصویریں نہیں ہیں جن کے اشتہار آئے دن اخباروں میں چھپتے رہتے ہیں، وہ کوئی نیا جوڑ دار آس پیش نہیں کرتیں، وہ اسلاک کا کوئی خاندانی نسخ نہیں بتا تیں، وہ کوئی لچھے دار آپ میتی نہیں سنا تیں کہ شہوانی جذبات الجرآ کیں۔

میرا زیرِ بحث افسانہ' کالی شلوار' اگر آپ غور سے پڑھیں تو ذیل کی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی :

- (۱) سلطانہ ایک معمولی ویشیا ہے۔ پہلے انبالے میں پیشہ کراتی تھی۔ بعد میں اپنے دوست خدا بخش کے کہنے پر دہلی چلی آئی۔ یہاں اس کا کاروبار نہ چلا۔
- (۲) خدا بخش، خدا پر ناجائز بھروسہ کرنے اور فقیروں کی کرامات پر ایمان لانے والا آدمی تھا۔
- (٣) سلطانه کا جب کاروبار نه چلا تو وه بهت افسرده ہوئی۔ اس کی افسردگی میں اور اضافیہ

- ہوگیا جب خدا بخش فقیروں کے پیچھے پیچھے مارا مارا پھرنے لگا۔
- (۳) محرّ م سر پر آگیا۔ سلطانہ کی دوسری سہیلیوں نے کالے کپڑے بنوالیے گر وہ نہ بنواسکی،اس لیے کہاس کے پاس پھے نہیں تھا۔
- (۵) اس موقع پرشکر آتا ہے، ایک آوارہ گرد؛ ذہانت، حاضر جوابی اورخوش گفتاری کے علاوہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سلطانہ کے پاس آتا ہے اور اپنی ان خوبیوں کے معاوضے میں اس سے وہ جنس طلب کرتا ہے جسے وہ دام لے کر فروخت کرتی ہے۔ سلطانہ یہ سودا قبول نہیں کرتی ۔
- (۲) دوسری مرتبہ شکر خود نہیں آتا بلکہ اُداس سلطانہ اے خود بلاتی ہے اور اے اپنے مخصرے پانی الیی زندگی میں ایک حادثے کے طور پر قبول کرلیتی ہے۔ اس سے ل کروہ خوش ہوتی ہے گرید احساس اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ مخرم کے لیے اس کے پاس ایک کالی شلوار کی کمی ہے۔ وہ شکر سے کہتی ہے: '' محرم آر با ہے، میرے پاس ایک کالی شلوار کی کمی ہے۔ وہ شکر سے کہتی ہے: '' محرم آر با ہے، میرے پاس این مین کی گوئے ہوتی کہ میں کالی شلوار بنا سکول۔ بیاں کے سارے و کھڑ ہے تو تم مجھ سے سن ہی کہے ہوتی میں اور وو پہر میرے پاس موجود تھا جو میں نے آج میں گروانے کے لیے و بے ویا ہے۔''
- (2) شکرم کی پہلی تاریخ کوایک کالی شلوار سلطانہ کے لیے لے آتا ہے۔ خدا بخش کا، خدا اور خدا رسیدہ بزرگوں پر، غیر ضروری اعتقاد کام نہیں آتالیکن شکر کی ذہانت کام آجاتی ہے۔

یہ افسانہ پڑھ کردل و دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا اس کا پلاٹ یا اس کا انداز بیان لوگوں کو ویشیاؤں کی طرف تھینچتا ہے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا: ہرگز نہیں۔اس لیے کہ بیاس مقصد کے لیے نہیں لکھا گیا۔اگر اس کو پڑھ کر ایسا اثر پیدا نہیں ہوتا تو بیا فسانہ اخلاقیت ہے گرا ہوا نہیں تو یہ افسانہ اخلاقیت ہے گرا ہوا نہیں تو یہ افسانہ ایسا گیت نہیں جے حظ اٹھانے کی

خاطر لوگ گائیں اور بار بار گائیں۔کوئی گراموفون کمپنی اس کے ریکارڈ نہیں بھرے گی۔اس لیے کہاس میں جذبات ابھارنے والے دادرےاورٹھمریاں نہیں ہیں۔

'کالی شلوار'جیسے افسانے تفریح کی خاطر نہیں لکھے جاتے۔ ان کو پڑھ کرشہوانی جذبات کی رال نہیں میکنے لگتی ۔ اس کولکھ کر میں کسی شرمناک فعل کا مرتکب نہیں ہوا۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس کا مصقف ہوں۔ میں شکر کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی مثنوی نہیں لکھی جس کے اشعار، میں آپ کی خدمت میں نمونے کے طور پیش کرتا ہوں:

تھلتے جانے میں ڈھانیتے جانا وو ترا جیب کا لاا دینا اور دل کھول کے چمٹ جانا وصلے ہاتھوں سے مارنے لگنا جھوٹ جانے کے گوں تکے جانا نیند آئی ہے اب مجھے نہ جھنجھوڑ وو ترا ست ہوکے کہنا بس رات باقی نہیں رہی اب تو یا یونہیں ساری رات نبڑے گی صبح بھی ہوچکی ہے رات نہیں یا کسؤ کو بکار بیٹھوں گی منہ سے کیونکر نہ چیخ نکلے گی دیکھیو کون ساتھ سووے گا

متھا یائی سے ہانیتے جانا وو ترا منہ سے منہ کھڑا دینا وو ترا پیار سے لیٹ جانا ہولے ہولے بکارنے لگنا منہ سے پچھ پچھ بڑے کے جانا تھک کے کہنا خدا کے واسطے چھوڑ وو ترا وصلے چھوڑنا ہے بس بات باقی نہیں رہی اب تو کہیں تیری یہ بات نبڑے گ مجھ میں باقی کچھ اب تو بات نہیں د کھے اب آگے مار بیٹھوں گی آدمی کی جو ریخ نکلے گی مجھو پھر بھی تو کام ہووے گا

اقتباسات ازمتنوی خواب وخیال: خوادبسید محمد میر آثر مطبوعهٔ انجمن ترقی اُروو شکر ہے کہ میں نے اپنی پیاس اور بھوکی خواہشاتِ نفسانی کو پر جانے کے لیے ایسے اشعار نہیں

لکھ:

بازو سے وہ سر اٹھائے رکھنا مطلب کے سخن یہ روٹھ جانا ظاہر حرکت سے رغبتیں ہائے جی جاہا کچھ اس سے بھی زیادہ وا کرنے نہ دینا بند شلوار وہ تکیے ہر سر کو دے پٹکنا حیله کی وه کیسی کیسی باتیں وہ ہو کے بتنگ کاٹ کھانا قابو سے تؤیہ کے نکلے جانا كن بيكسيوں سے رو كے كہنا: اچھی نہیں لگتی مجھ کو بیہ بات كرتا عى نہيں ہے تو مجھى بس كليات موس : مثنوي دوتم : مطبوعة نول كشور بكه خنو

اب سے مرے اب ملائے رکھنا وہ سینے پہ ایٹ کے ستانا وہ منہ میں زبال کی لذتیں ہائے ازادہ وہ ہاتھ کو رکھ کے جوشِ انکار وہ ہاتھ کو رکھ کے جوشِ انکار آہتہ لگانی آہ لاتیں وہ ہاتھ کو زور سے چھڑانا وہ ہاتھ کو زور سے چھڑانا وہ سینچ پڑے ہی تلملانا وہ چیں بہ جبیں ہو کے کہنا وہ چین بہ جبیں ہو کے کہنا ہے تیرا جی بس

عورت اور مرد کے جنسی رشتے کے متعلق اگر اس انداز میں کچھ کہا جائے تو میں اسے معیوب سمجھوں گا۔اس لیے کہ یہ ہر بالغ آ دمی کومعلوم ہے تنہائی میں جب مرداورعورت ایک بستر پر اس غرض سے لیٹتے ہیں تو اس قتم کی حیوانی حرکات کرتے ہیں لیکن وہ ایسی خوبصورت نہیں ہوتیں جیسا کہ ان اشعار میں ظاہر کی گئی ہیں ؛ ان کی حیوانیت کو شاعری کے پردے میں چھپا دیا گیا ہے ، یہ لکھنے والے کی شرارت ہے جو یقینا قابلِ گرفت ہے۔
اگر مردعورت کے حیوانی فعل کا فلم بنا کر پردے پر پیش کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ اس کو

د کیے کرتمام سلیم الدّ ماغ آ دی نفرت سے منہ پھیرلیں گے۔لیکن جواشعار میں نے او پرنمونے کے طور پر پیش کیے ہیں، وہ اس حیوانی فعل کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔

الیی شاعری" دماغی جلق" ہے، لکھنے اور پڑھنے والوں دونوں کے لیے میں اسے مفر سمجھتا ہوں ۔۔۔۔ میر سے افسانے کالی شلوار میں ایسا کوئی عیب نہیں۔ میں نے اس میں کہیں بھی مرد اور عورت کے جنسی ملاپ کو لذیذ انداز میں بیان نہیں کیا۔ میری سلطانہ سے جو اپنے گا کہ گوروں کو اپنی زبان میں گالیاں دیا کرتی تھی اور ان کو الو کے پٹھے بھھتی تھی، کس قتم کی لڈت یا کس قتم کے حظکی تو قع کی جاسکتی ہے؟ وہ ایک دُکان دار تھی، ٹھیٹ قتم کی دُکان دار۔ اگر ہم شراب کی دوان پرشراب کی بوتل لینے جا کیں تو یہ تو قع نہیں کریں گے کہ وہ عمر خیام بنا بیٹھا ہوگا یا اس کو حافظ کا سارا دیوان از بریاد ہوگا۔ شراب کے ٹھیکے دار شراب بیچتے ہیں، عمر خیام کی رباعیاں اور حافظ شیرازی کے شعر نہیں ہیجتے۔

میری سلطانہ عورت بعد میں ہے، ویشیا سب سے پہلے ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں اس
کا پیٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔شکر اس سے پو چھتا ہے ہم ہمی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہوگی؟
سلطانہ جواب دیتی ہے: جیک مارتی ہوں ۔ وہ یہ ہیں کہتی کہ میں گندم کا ہو پار کرتی ہوں
یا سونے چاندی کی تجارت کرتی ہوں۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اگر کسی ٹائیسٹ
سے پو چھا جائے کہتم کیا کام کرتے ہوتو وہ یہی جواب دے گا: ٹائپ کرتا ہوں۔
میری سلطانہ اور ایک ٹائیسٹ میں کیا فرق ہے؟ ۔ ذراغور کیجے!

# افسانه نگاراورجنسی مسائل

کوئی حقیر سے حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو، مسائل پیدا کرنے کا باعث ہوسکتی ہے۔ مسہری کے اندر
ایک مچھر گھس آئے تو اس کو باہر نکا لئے، مار نے اور آئندہ کے لیے دوسرے مچھروں کی روک
تھام کرنے کے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں ۔ لیکن دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یعنی تمام مسئلوں کا
باپ، اس وقت پیدا ہوا تھا جب آ دم نے بھوک محسوس کی تھی اور اس سے چھوٹا گر دلچپ مسئلہ
اس وقت پردہ ظہور پر آیا تھا، جب دنیا کے اس سب سے پہلے مردکی، دنیا کی سب سے پہلی

یہ دونوں مسئلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دومختلف قتم کی بھوکیں ہیں جن کا آپس میں بہت گہراتعلق ہے — یہی وجہ ہے کہ جمیں اس وقت جتنے معاشرتی مجلسی، سیاسی اور جنگی مسائل نظر آتے ہیں،ان کے عقب میں یہی دو بھوکیں جلوہ گرہیں۔

موجودہ جنگ کا خونیں پردہ اگر اٹھایا جائے تو لاشوں کے انبار کے پیچھے آپ کو ملک گیری کی بھوک کے سوا کچھاورنظر نہیں آئے گا۔

بھوک سمی قتم کی بھی ہو بہت خطرناک ہے ۔ آزادی کے بھوکوں کو اگر غلامی کی زنجیریں

ہی پیش کی جاتی رہیں تو انقلاب ضرور ہر پا ہوگا۔ روٹی کے بھو کے اگر فاقے ہی تھینچتے رہے تو وہ تنگ آکر دوسرے کا نوالہ ضرور جھینیں گے۔ مرد کی نظروں کو اگر عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا گیا تو شایدوہ اپنے ہم جنسوں اور حیوانوں ہی میں اس کاعکس دیکھنے کی کوشش کرے۔ وکھا گیا تو شایدوہ اپنے ہم جنسوں اور حیوانوں ہی میں اس کاعکس دیکھنے کی کوشش کرے۔ وُنیا میں جتنی لعنتیں ہیں، بھوک ان کی مال ہے۔ بھوک گداگری سکھاتی ہے، بھوک جو کہ کا میں جائم کی ترغیب دیتی ہے، بھوک عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے، بھوک انتہا پیندی کا سبق دیتی ہے۔ اس کا حملہ بہت شدید، اس کا وار بہت بھر پور اور اس کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ بھوک دیوانے پیدا کرتی ہے، دیوانگی بھوک پیدا نہیں کرتی۔

دُنیا کے کسی کونے کا مصنف ہو، ترقی پہند ہو یا تنزل پہند، بوڑھا ہو یا جوان، اس کے پیش نظر دُنیا کے تمام بھرے ہوئے مسائل رہتے ہیں۔ پُن کروہ ان پرلکھتار ہتا ہے؛ بھی کسی کے حق میں، بھی کسی کے خلاف۔

آج کا ادیب بنیادی طور پر آج سے پانچ سوسال پہلے کے ادیب سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ۔ ہر چیز پر نئے پرانے کا لیبل وقت لگا تا ہے، انسان نہیں لگا تا ۔ ہم آج نئے ادیب کہلاتے ہیں، آنے والی کل ہمیں پرانا کر کے الماریوں میں بند کرد ہے گی لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ ہم بے کار جے، ہم نے مفت میں مغز دردی کی ۔ گھڑی کی سوئی جب ایک سے گزر کر دوکی طرف ریگتی ہے تو ایک کا ہندسہ بے مصرف نہیں ہوجاتا ۔ پورا سفر طے کر کے سوئی پھر ای ہندسے کی طرف لوٹتی ہے۔ سے گھڑی کا بھی اصول ہے اور دُنیا کا بھی۔

آج کے نئے مسائل بھی گزری ہوئی کل کے پُرانے مسائل سے بنیادی طور پر مختلف نہیں۔جوآج کی برائیاں ہیں،گزری ہوئی کل ہی نے ان کے بیج بوئے تھے۔

 مجھے معلوم نہیں، مجھ سے جنسی مسائل کے متعلق بار بار کیوں پوچھا جاتا ہے ۔ شایداس لیے کہ لوگ مجھے تی پیند کہتے ہیں یا شایداس لیے کہ میرے چندافسانے جنسی مسائل کے متعلق ہیں۔ یا پھراس لیے کہ آج کے نئے ادبوں کو بعض حضرات '' جنس زدہ'' قرار دے کر انھیں ادب، مذہب اور ساج سے یک قلم خارج کردینا چاہتے ہیں ۔ وجہ پھے بھی ہو، میں اپنا نقط 'نظر بیان کیے دیتا ہوں۔

روفی اور پیٹ، عورت اور مرد — بید دو بہت پرانے رشتے ہیں، ازلی اور ابدی — روفی زیادہ اہم ہے یا پیٹ؟ — عورت زیادہ ضروری ہے کہ مرد؟ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرا پیٹ روفی مانگتا ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ گیہوں بھی میرے پیٹ کے لیے اتنا، ی ترستا ہے جتنا کہ میرا پیٹ!

پھر بھی جب میں سوچتا ہوں کہ زمین نے گیہوں کے خوشوں کو بیکار جنم نہیں دیا ہوگا تو مجھے خوش فہمی ہوتی ہے کہ میرے پیٹ ہی کے لیے وسیع وعریض کھیتوں میں سنہری بالیاں جھومتی ہیں اور پھر ہوسکتا ہے کہ میرا پیٹ پہلے پیدا ہوا ہواور گیہوں کی یہ بچیاں کچھ دیر کے بعد۔

کھے بھی ہو، یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ وُنیا کا ادب صرف ان دورشتوں ہی سے متعلق ہے ۔ الہامی کتابیں بھی جن کوآسانی ادب کہنا چاہیے، روٹی اور پیٹ،عورت اور مرد کے تذکروں سے خالی نہیں۔

گرسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بید سائل اسے پرانے ہیں کہ ان کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی آچکا ہے تو پھر کیوں آج کے ادیب ان پر خامہ فرسائی کرتے ہیں ۔ کیوں عورت اور مرد کے تعلقات کو بار بار کریدا جاتا ہے اور بقول شخصے عریانی پھیلائی جاتی ہے؟ ۔ جواب اس سوال کا بیہ ہے کہ اگر ایک ہی بار، جھوٹ نہ بو لنے اور چوری نہ کرنے کی تلقین کرنے پر، ساری وُنیا جھوٹ اور چوری نہ کرنے کی تلقین کرنے پر، ساری وُنیا جھوٹ اور چوری ہے کہ اگر ایک ہی بار، جھوٹ نہ بو لنے اور پوری نہ کرنے کی تلقین کرنے پر، ساری وُنیا جھوٹ اور چوری ہے بر ہیز کرتی تو شاید ایک ہی پیغیر کافی ہوتا ۔ لیکن جیسا آپ جانے ہیں، پیغیروں کی فہرست خاصی کمبی ہے۔

ہم لکھنے والے پیمبرنہیں۔ ہم ایک ہی چیز کو، ایک ہی مسئلے کو، مختلف حالات میں مختلف زاویوں سے دیکھنے ہیں اور جو کچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے، دُنیا کے سامنے پیش کردیتے ہیں اور دُنیا کے سامنے پیش کردیتے ہیں اور دُنیا کو بھی مجبورنہیں کرتے کہ وہ اسے قبول ہی کرے۔

ہم قانون ساز نہیں ،محتسب بھی نہیں۔ احتساب اور قانون سازی دوسروں کا کام ہے۔ ہم حکومتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن خود حاکم نہیں بنتے۔ہم عمارتوں کے نقشے بناتے ہیں لیکن ہم معمار نہیں۔ہم مرض بتاتے ہیں لیکن دوا خانوں کے مہتم نہیں۔

ہم جنیات پرنہیں لکھتے ؟ جو سجھتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں ، یہ ان کی غلطی ہے۔ ہم اپنے افسانوں میں خاص عورتوں اور خاص مردوں کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں ۔ ہمارے کی افسانے کی ہیروئن سے اگر اس کا مردصرف اس لیے متنفر ہوجا تا ہے کہ وہ سفید کپڑے پند کرتی ہے اور سادگی پند ہے تو دوسری عورتوں کو اسے اصول نہیں سمجھ لینا چاہیے ۔ بینفرت کیوں پیدا ہوئی اور کن حالات میں پیدا ہوئی ؟ ۔ اس استفہام کا جواب آپ کو ہمارے افسانے میں ضرور مل جائے گا۔

جولوگ ہمارے افسانوں میں لذّت حاصل کرنے کے طریقے ویکھنا چاہتے ہیں، انھیں یقینا نا اُمیدی ہوگی ۔ ہم داؤ بیج بتانے والے خلیفے نہیں ۔ ہم جب اکھاڑے میں کسی کوگرتا ویجھتے ہیں تو اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیوں گراتھا؟

ہم رجائی ہیں ۔ وُنیا کی سیاہیوں میں بھی ہم اُجالے کی لکیریں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے ۔ چکلوں میں جب کوئی فکہائی اپنے کو شھے پر سے کسی راہ گزر پر پان کی پیک تھوکتی ہے تو ہم دوسرے تماشائیوں کی طرح نہ تو بھی اس راہ گزر پر ہنتے ہیں اور نہ بھی اس فکہائی کو گالیاں دیتے ہیں ۔ ہم یہ واقعہ دیکھ کر زُک جا کیں گے ۔ ہماری نگاہیں اس فلیظ پیشہ ورعورت کے نیم عریاں لباس کو چیرتی ہوئی، اس کے سیاہ عصیاں بھرے جسم کے اندر داخل ہوکر، اس کے دل تک پہنچ جا کیں گی ۔ اس کو شؤلیس گی اور شؤلتے شؤلتے جسم کے اندر داخل ہوکر، اس کے دل تک پہنچ جا کیں گی ۔ اس کو شؤلیس گی اور شؤلتے شؤلتے

ہم خود کچھ عرصے کے لیے تصور میں وہی کریہہ اور متعفن رنڈی بن جائیں گے ۔ صرف اس لیے کہ ہم اس واقعے کی تصویر ہی نہیں بلکہ اس کے اصل محرک کی وجہ بھی پیش کرسکیں۔
جب کسی اچھے خاندان کی جوان، صحت مند اور خوبصورت لڑکی کسی مریل، برصورت اور قل ش لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو ہم اے ملعون قرار نہیں دیں گے ۔ دوسرے، اس لڑکی کا ماضی، حال اور متنقبل، اخلاق کی پھانی میں لئکا دیں گے لیکن ہم وہ چھوٹی می گرہ کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے جس نے اس لڑکی کے ادراک کو بے حس کیا۔
انسان ایک دوسرے سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ جو غلطی ایک مرد کرتا ہے، دوسرا بھی کرسکتا ہے۔ جب ایک عورت بازار میں دُکان لگا کر اپنا جسم نچ سکتی ہے تو دُنیا کی سب عورتیں انسان این

زیادہ ترجنسی مسائل ہی آج کے نئے ادیوں کی توجّہ کا مرکز کیوں ہے ہیں؟ اس کا جواب معلوم کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں — بیز مانہ مجیب وغریب قتم کے اضداد کا زمانہ ہے — عورت قریب بھی ہے، دُور بھی — کہیں مادر زاد برہنگی نظر آتی ہے، کہیں سر سے لے کر پیر تک ستر — کہیں عورت مرد کے بھیں میں دکھائی دیتی ہے، کہیں مردعورت کے بھیں میں۔

غلطیاں پیدا کرتا ہے اور ان کی فصلیں کا ٹا ہے۔

دُنیا ایک بہت بڑی کروٹ لے رہی ہے ۔۔ ہندوستان بھی؛ جہاں آزادی کا نضامنا بچے غلامی کے دامن سے اپنے آنسو پونچھ رہا ہے، مٹی کا نیا گھروندا بنانے کے لیے ضد کررہا ہے۔ مشرقی تہذیب کی چولی کے بند بھی کھولے جاتے ہیں، بھی بند کیے جاتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے چبرے کا غازہ بھی ہٹایا جاتا ہے، بھی لگایا جاتا ہے۔ ایک افراتفری ی چی ہے۔ نئے کھٹ بئنے پرانی کھاٹوں کی مونج اُدھیڑ رہے ہیں، پرانے کھٹ بئنے چلا رہے ہیں۔ ہلی ہوئی چولوں سے کہیں کھٹل نکل رہے ہیں کہیں پتو ۔ کوئی کہتا ہے، اٹھیں زندہ رہنے دو۔ کوئی کہتا چولوں سے کہیں کھٹل نکل رہے ہیں کہیں پتو ۔ کوئی کہتا ہے، اٹھیں زندہ رہنے دو۔ کوئی کہتا ہے، نٹھیں، فنا کردو ۔ اس دھاندلی ہیں، اس شورش ہیں، جم نئے لکھنے والے اپنے قلم

سنجالے، بھی اِس مسئلے سے مکراتے ہیں، بھی اُس مسئلے سے۔

اگر ہماری تحریروں میں عورت اور مرد کے تعلقات کا ذکر آپ کو زیادہ نظر آئے تو یہ ایک فطری بات ہے ۔ ملک، ملک سے سیاسی طور پر جدا کیے جاسکتے ہیں ۔ ایک مذہب دوسر نے منہ بہب سے عقیدوں کی بنا پر علیحدہ کیا جاسکتا ہے ۔ دو زمینوں کو ایک قانون، ایک دوسر نے بیگانہ کرسکتا ہے لیکن کوئی سیاست، کوئی عقیدہ، کوئی قانون، عورت اور مرد کو ایک دوسر سے دؤ رنہیں کرسکتا۔

عورت اور مرد میں جو فاصلہ ہے، اس کوعبور کرنے کی کوشش ہر زمانے میں ہوتی رہے گ

- عورت اور مرد میں جو ایک لرزتی ہوئی دیوار حائل ہے، اسے سنجالنے اور گرانے کی سعی، ہر
صدی، ہر قرن میں ہوتی رہے گ - جو اسے عریانی سیجھتے ہیں، انھیں اپنے احساس کے ننگ پر
افسوس ہونا چاہیے۔ جو اسے اخلاق کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں، انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اخلاق،
زنگ ہے جو ساج کے اُسر سے پر ہے احتیاطی ہے جم گیا ہے۔

جو سجھتے ہیں کہ نئے ادب نے جنسی مسائل پیدا کیے ہیں، غلطی پر ہیں کیونکہ حقیقت ہے ہے کہ جنسی مسائل نے اس نئے ادب کو پیدا کیا ہے ۔۔ اس نئے ادب کو جس میں آپ بھی بھی اپنا ہی عکس د کھتے ہیں اور جھنجلا اُٹھتے ہیں ۔۔ حقیقت خواہ شکر میں ہی لپیٹ کر پیش کی جائے، اس کی کڑواہٹ دؤ رنہیں ہوگی۔۔

ہماری تحریریں آپ کوکڑوی اور کسیلی گلتی ہیں مگراب تک جومٹھاسیں آپ کو پیش کی جاتی رہی ہیں ، ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ — نیم کے پتنے کڑو ہے سہی مگرخون ضرور صاف کرتے ہیں۔

# كسوقي

سینٹی چیزوں کا زمانہ ہے: ہے جوتے، نئی تھوکریں، ہے قانون، ہے جرائم، نئی گھڑیاں، نئی ہے وادھڑ وقتیاں، ہے آقا، نے غلام — اور لطف یہ ہے کہ ان نے غلاموں کی کھال بھی نئی ہے جو ادھڑ ادھڑ کرجۃ ت پیند ہوگئ ہے؛ اب ان کے لیے نئے کوڑے اور نئے چا بک تیار ہور ہے ہیں۔ اوب بھی نیا ہے جس کے بے شار نام ہیں: کوئی اسے ترقی پند کہتا ہے، کوئی تنزل پند، کوئی فخش کہتا ہے، کوئی مزدور پرست۔ اس نئے ادب کو پر کھنے کے لیے نئی کسوٹیاں بھی موجود ہیں — یہ کسوٹیاں پرچوں کے ہیں: سالنامے، ماہنامے، ہفتہ وار اور روزانہ — ان پرچوں کے ماک اور ایڈیٹر بھی نئے ہیں۔ کوئی پاکستانی ہے، کوئی اکھنڈ ہندوستانی۔ کوئی کا نگر ایس ہوئی میں اور اس کا کھوٹا کھرا بیاتے رہتے ہیں اور اس کا کھوٹا کھرا بتاتے رہتے ہیں گر ادب سونانہیں جو اس کے گھٹے بڑھتے بھاؤ بتائے جا کیں۔ ادب زیور ہے بتاتے رہتے ہیں گر ادب سونانہیں جو اس کے گھٹے بڑھتے بھاؤ بتائے جا کیں۔ ادب زیور ہے فالص حقیقت نہیں ہوتے۔ ان کو سونے کی طرح نچھوں پرگھس گھس کر پرگھنا بہت بڑی خالعی حقیقت نہیں ہوتے۔ ان کو سونے کی طرح نچھروں پرگھس گھس کر پرگھنا بہت بڑی

ادب یا تو ادب ہے، ورندایک بہت بڑی ہے ادبی ہے۔ زیور یا تو زیور ہے، ورندایک بہت ہی بدنما شے ہے۔ ادب اور غیر ادب، زیور اور غیر زیور میں کوئی درمیانی علاقہ نہیں۔

ید زمانہ نے دورول اور نئی ٹیسول کا زمانہ ہے۔ ایک نیا دور،، پُرانے دور کا پیٹ چر کر پیدا کیا جارہا ہے۔ پُرانا دور موت کے صدمے سے رورہا ہے، نیا دور زندگی کی خوثی سے چلا رہا ہے؛ دونوں کے گلے رُند ھے پڑے ہیں، دونوں کی آئسیس نمناک ہیں ۔ اس نمی میں اپنے قلم ڈبو کر کھنے والے لکھ رہے ہیں، نیا ادب ۔ زبان وہی ہے، صرف لہجہ بدل گیا ہے۔ دراصل ای بدلے ہوئے لہج کا نام نیا ادب، ترقی پند ادب، مخش ادب یا مزدور پرست دراصل ای بدلے ہوئے لہج کا نام نیا ادب، ترقی پند ادب، مخش ادب یا مزدور پرست ادب ہوئے۔

جب کسی انسان کا لہجہ بدل جاتا ہے، جب کوئی انسان ہنتے ہنتے رونے لگتا ہے، جب کسی راگ کے مدھم سُر ایکا ایکی اونچے ہوجاتے ہیں، جب بچہ بلکنے لگتا ہے تو آلہ مقیاس القوت یعنی آواز نا پنے والے آلے ہے، میکا کلی طریقہ پر، اس تبدیلی کونہیں جانچتے۔ جو اہلِ وانش ہیں، جو صاحب ذوق ہیں، ہمیشہ اُس کیفیت، اُس جذبے ۔ اُس محرک کو ٹولنے کی کوشش کریں گے جس نے یہ تبدیلی پیدا کی۔

ادب ایک فردی اپنی زندگی کی تصویر نہیں۔ جب کوئی ادیب قلم اٹھا تا ہے تو وہ اپنے گھریلو
معاملات کا روز نامچے نہیں لکھتا؛ اپنی ذاتی خوشیوں، رنجشوں، بہاریوں اور تندرستیوں کا ذکر نہیں
کرتا۔ اس کی قلمی تصویروں میں، بہت ممکن ہے، آنسواس کی دُکھی بہن کے بہوں، مسکراہٹیں
آپ کی بہوں اور قبہ قبے ایک خستہ حال مزدور کے۔ اس لیے اپنے آنسوؤں، اپنی مسکراہٹوں اور
اپنے قبھ بہوں کی ترازو میں ان تصویروں کو تو لنا بہت بردی غلطی ہے۔ ہرادب پارہ ایک خاص
فضا، ایک خاص اثر، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس میں وہ خاص فضا، وہ
خاص اثر اور وہ خاص مقصد محسوس نہ کیا جائے تو وہ ایک بے جان لاش رہ جائے گی۔
مگر ادب لاش نہیں جے ڈاکٹر اور اس کے چند شاگرد، \* گھر کی میز پر لٹا کر پوسٹ مارٹم

شروع کردیں۔ ادب بیماری نہیں، بلکہ بیماری کا روِ عمل ہے۔ ادب دوا بھی نہیں جس کے استعال کے لیے اوقات اور مقدار کی پابندی عاید کی جاتی ہے۔ ادب درجہ حرارت ہے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا — وہ اس کی صحت اور علالت کی خبر دیتا رہتا ہے ۔ پُر انی الماری کے کسی خانے سے ہاتھ بڑھا کر کوئی گرد آلود کتاب اُٹھائے، بیتے ہوئے زمانے کی نبض آپ کی انگلیوں کے بیجے دھڑ کئے گئے۔

کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، کتنی سلیں اُن گزری ہوئی صدیوں کے پنچ وفن ہیں۔ایا لگتا ہے کہ لاشوں کا ایک انبار ہے جس کی چوٹی پر ہم کھڑے ہیں اور پنچ ایک اتھاہ سمندر کی طرف و کیھ رہے ہیں۔ آسان کی طرف نگاہ اُٹھاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم اس کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔لیکن آنے والے زمانے کی ایک چھوٹی می کروٹ، ایک اور صدی ہماری لاشوں پر ہماری اولا دکو کھڑا کردے گی۔ اور وہ سمجھے گی ہم او نچ ہیں؛ لیکن سب ہے پہلی صدی کی لاش کہاں ہے؟ کس حالت میں ہے؟ کسی کو پچھ معلوم نہیں ۔ لیکن قصہ اُ دم وہی ہے: ایک عورت اور ایک مرد، دوعور تیں اور ایک مرد یا دومرد اور ایک عورت ۔ یہ گردان از ل سے جاری ہے اور اید تک جاری رہے گی۔

انسان کو بھوک پہلے بھی لگتی تھی اور اب بھی لگتی ہے، طاقت کا خواہاں پہلے بھی تھا اب بھی ہے، شعر وشراب کا شوقین جیسا پہلے تھا، ویسا ہی اب ہے ۔ تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ ۔ پہر بھی نہیں۔ روثی، عورت اور تخت ۔ اور اگر انسان ان ہے اکتا گیا تو خدا، یعنی ایک ایسی طاقت جو روثی، عورت اور تخت ہے کہیں زیادہ نا قابلِ فہم اور نا قابلِ رسا ہے۔

انسان عورت سے محبت کرتا ہے تو ہیر را بخھا کی داستان بن جاتی ہے؛ روٹی سے محبت کرتا ہے تو ایک کے در استان بن جاتی ہے؛ روٹی سے محبت کرتا ہے تو ایک کیوریس کا فلسفہ پیدا ہوجاتا ہے؛ تخت سے پیار کرتا ہے تو اسکندر، چنگیز، تیمور یا ہٹلر بن جاتا ہے اور جب خدا سے لولگاتا ہے تو مہاتما بدھ کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔

د نیا بہت وسیع ہے۔ کوئی چیونٹی مارنا بہت بڑا پاپ سمجھتا ہے، کوئی لاکھوں انسان ہلاک

کردیتا ہے اور اپنے اس فعل کو بہادری اور شجاعت سے تعبیر کرتا ہے، کوئی فد ہب کولعنت سمجھتا ہے، کوئی ای کوسب سے بڑی نعمت انسان کوس سوٹی پر پر کھا جائے؟ یوں تو ہر فد ہب کے پاس ایک بئیا موجود ہے جس پر انسان کس کر پر کھے جاتے ہیں مگر وہ بئیا کہاں ہے؟ سب تو موں، سب فد ہبول، سب انسانوں کی واحد کسوٹی جس پر آپ مجھے اور میں آپ کو پر کھسکتا ہوں ۔ وہ دھرم کانٹا کہاں ہے جس کے پلڑوں میں ہندو اور مسلمان، عیسائی اور یہودی، کا لے اور گورے تُل سکتے ہیں؟

یہ کسوئی، یہ دھرم کا نٹا جہاں کہیں بھی ہے، نیا ہے نہ پرانا — ترقی پسند ہے نہ نٹزل پسند، عریاں ہے نہ نٹزل پسند، عریاں ہے نہ مطتمر — انسان اور انسان کے سارے فعل ای ترازو میں تو لیے جائے تاہیں۔ میرے نزد یک کسی اور ترازو کا تصور کرنا بہت ہی بڑی حماقت ہے۔

ہرانیان دوسرے انیان کے بچھر مارنا چاہتا ہے، ہرانیان دوسرے انیان کے افعال پر کھنے کی کوشش کرتا ہے؛ یہ اس کی فطرت ہے جے کوئی بھی حادثہ تبدیل نہیں کرسکتا۔ میں کہتا ہوں: اگر آپ میرے بچھر مارنا ہی چاہتے ہیں تو خدارا، ذراسلیقے ہے ماریے۔ میں اُس آدمی ہے ہرگز ہرگز اپنا سر پھڑ وانے کے لیے تیار نہیں جے سر پھوڑنے کا ملیقہ ہی نہ آتا ہو۔ اگر آپ کو یہ سلیقہ نہیں آتا تو سیکھیے ۔ وُنیا میں رہ کر جہاں آپ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور محفلوں میں جانا سیکھتے ہیں، وہاں بچھر مارنے کا ڈھنگ بھی آپ کوسیکھنا چاہیے۔

آپ خدا کوخوش کرنے کے لیے مُو حیلے کرتے ہیں۔ میں آپ کے اس قدر نزدیک ہوں،
مجھے خوش کرنا بھی آپ کا فرض ہے۔ میں نے آپ سے پچھ زیادہ طلب تو نہیں کیا؟ مجھے بڑے
شوق سے گالیاں دیجے؛ میں گالی کو بُرانہیں سمجھتا، اس لیے کہ بیہ کوئی غیر فطری چیز نہیں لیکن ذرا
سلیقے سے دیجے، نہ آپ کا منہ بدمزہ ہواور نہ میرے ذوق کوصدمہ پہنچے۔

میرے نزدیک بس بیسلقہ ہی ایک کسوٹی ہے۔ انسان کے ہرفعل کے لیے، اس کے گناہ کے لیے، اس کے ثواب کے لیے، اس کی شاعری کے لیے، اس کے افسانوں کے لیے۔ مجھے نام نہاد نقادوں ہے کوئی دلچیپی نہیں۔ نکتہ چیدیاں صرف پتیاں نوچ کر بکھیر سکتی ہیں لیکن انھیں جمع کر کے ایک سالم پھول نہیں بناسکتیں۔

بہت سے نقاد گزر چکے ہیں لیکن اس ادب سے بے ادبیاں دؤر نہیں ہوئیں۔ بہت سے پیغیبر آچکے ہیں لیکن انسان ایک دوسرے سے متحد نہیں ہوئے سید ایک بہت بڑا الم ہے لیکن مصیبت سے کہ بیدالم ہی انسانیت کی قسمت ہے؛ اس کی زندگی اور اس کی موت، اس کی جوانی اور اس کا بڑھا پا سیدالم ہی سعاوت صن منصو ہے۔ بیدالم ہی آپ ہیں سیدالم ہی ساری دُنیا ہے جس میں کھر کم ہیں اور سری جوانے والے کم ہیں کھر کم ہیں اور سری چوڑ نے والے زیادہ!

# عصمت فروشي

عصمت فروشی کوئی خلاف عقل یا خلاف قانون چیز نہیں۔ یہ ایک پیشہ ہے جس کو اختیار کرنے والی عورتیں چند ساجی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ جس شے کے گا مک موجود ہوں، اگر وہ مارکیٹ میں نظر آئے تو ہمیں تعجب نہ کرنا چاہے۔ اگر ہمیں ہر شہر میں ایسی عورتیں نظر آتی ہیں جواس جسمانی تجارت سے اپنا پیٹ پالتی ہیں تو ہمیں اُن کے ذریعہ معاش پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر شہر میں اُن کے گا مک موجود ہیں۔

عصمت فروشی کو گناہ کبیرہ یقین کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہو گرہم مذہبی نقطہ نظر سے اس کو جانچنا نہیں چاہتے۔ گناہ اور ثواب، سزااور جزا کی بھول بھیاوں میں پھنس کر آ دی کسی مسئلے پر شخنڈ ہے دل سے غور نہیں کرسکتا۔ مذہب خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر اس میں لپیٹ کر کسی اور مسئلے کو دیکھا جائے تو ہمیں بہت ہی مغز در دی کرنا پڑے گی۔ اس لیے مذہب کو عصمت فروشی سے الگ کر کے ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔

عصمت فروشی کیا ہے؟ عصمت کو بیچنا یعنی اُس گو ہر کا بیچنا جس کوعورت کی زندگی کا سب سے قیمتی زیوریقین کیا جاتا ہے۔اس زیور کی قدر اس لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تجر بے نے ہمیں بتایا ہے، عورت جب ایک بار اس کو کھو دیتی ہے تو ساج کی نگا ہوں میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ یہ گو ہر کئی طریقوں سے ضایع ہوتا ہے: جب عورت کی شادی ہوجائے تو یہ گوہر خاوند کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات مرد اسے زبردی حاصل کر لیتے ہیں اور بعض اوقات شادی کے بغیر عورتیں اسے اپنے دل پسند مردوں کے حوالے کردیتی ہیں۔ بعض عورتیں حالات سے مجبور ہوکراہے نیچ دیتی ہیں اور بعض اس کی تجارت کرتی ہیں۔

ہم اُن عورتوں کے متعلق بچھ کہنا چاہتے ہیں جو پیٹے کے طور پرعصمت بیجتی ہیں، حالانکہ یہ بالکل واضح چیز ہے کہ عصمت صرف ایک بار کھوئی یا بیچی جاسکتی ہے۔ بار بار اس کو بیچا یا کھویا نہیں جاسکتا،لیکن چونکہ اس پیٹے کوعرف عام میں عصمت فروشی کہا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے عصمت فروشی ہی کہیں گے۔

عصمت فروش عورت ایک زمانے سے دنیا کی سب سے ذلیل ہستی سمجھی جاتی رہی ہے گر کیا ہم نے غور کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسی ذلیل وخوار ہستیوں کے در پر ٹھوکریں کھاتے ہیں — کیا ہمارے دل میں بید خیال پیدانہیں ہوتا کہ ہم بھی ذلیل ہیں۔

مقامِ تاتف ہے کہ مردول نے اس پر بھی غور نہیں کیا۔ مردا پنے دامن پر ذکت کے ہر دھتے کوعصمت فروش عورت کے دل کی سیابی سے تعبیر کرے گا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عورتوں میں، خواہ وہ کبی ہوں یا غیر کبی، ننانوے فی صدایی ہوں گی جن کے دل عصمت فروش کی تاریک تجارت کے باوجود بدکار مردوں کے دل کی بہ نسبت کہیں زیادہ روش موں گے۔ موجود نظام کے تحت جس کی باگ ڈور صرف مردوں کے ہاتھ میں ہے، عورت خواہ وہ عصمت فروش ہو یا باعصمت، ہمیشہ دبی ربی ہے۔ مردکوا ختیار ہوگا کہ وہ اُس کے متعلق جو عیا ہے دائے قائم کرے۔

ہم نے متعدد بارا پنے کانوں سے تغیش پسندامیروں کواپنا مال اسباب شہوت کے تنور میں ایندھن کے طور پر جلا کریہ کہتے سنا ہے کہ فلا ل طوائف یا فلاں ویشیا نے اُن کو تباہ و ہر باد کر دیا

ے — بیمعمّا ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔

ویشیا یا طوائف اپنے تجارتی اصولوں کے ماتحت ہرمرد سے جواُس کے پاس گا مکہ کے طور پر آتا ہے، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ مناسب داموں پر یا حیرت انگیز قیمت پر اپنا مال بیجتی ہے تو بیاُس کا پیشہ ہے۔ بنیا بھی تو سودا تو لتے وقت ڈنڈی مار جاتا ہے۔ بعض دکانیں زیادہ قیمت پر اپنا مال بیچتی ہیں، بعض کم قیمت پر۔

تعجب تواس بات کا ہے کہ جب صدیوں ہے ہم بیٹن رہے ہیں: ''ویشیا کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگنا'' تو ہم کیوں اپنے آپ کواس ہے ڈسواتے ہیں اور پھر کیوں خود ہی رونا پیٹینا شروع کردیتے ہیں۔ ویشیا ارادۂ یا کسی انقامی جذبے کے زیرِ اثر مردوں کے مال وزر پر ہاتھ نہیں ڈالتی۔ وہ سودا کرتی ہے اور کماتی ہے۔ مردا پنی جسمانی خواہشات کی تحمیل کا معاوضہ اوا کرتے ہیں، بس ...

ممکن ہے، ویشیا کی مرد سے محبت کرتی ہولیکن ہروہ گا مکہ جوایک خاص جذبے کے زیرِ اثر اس کی دُکان پر جاتا ہے، دل میں یہ خواہش بھی پیدا کرلے گا کہ وہ اس سے تچی محبت کرتا ہے، یہ کول کرممکن ہے ۔۔۔؟ ہم اگر کسی دُکان سے ایک روپے کا آٹا لینے جا ئیں تو ہماری یہ تو تعظمی طور پرمضحکہ خیز ہوگی کہ وہ ہمیں اپنے گھر میں مدعو کرے گا اور سر کے تینج کا کوئی لاجوا بننے بتائے گا۔

ویشیا اپنے اس گا مکب کے روبرو جو اُس سے محبت کا طالب ہے، اپنے چہرے پر مصنوی محبت کے جذبات پیدا کرے گی۔ یہ چیز گا مکب کو خوش کردے گی۔ مگر ویشیا اپنے سینے کی گہرائیوں میں سے ہر مرد کے لیے جو شراب پی کر اُس کے کوشھے پر جھو منے لگتا ہے اور رومان کی ایک نئی دنیا بسانا چاہتا ہے، محبت کی پاک اور صاف آ واز نہیں نکال سکتی۔ کی ایک نئی دنیا بسانا چاہتا ہے، محبت کی پاک اور صاف آ واز نہیں نکال سکتی۔ ویشیا کو صرف باہر سے دیکھا جاتا ہے ۔ اُس کے رنگ رُوپ، اُس کی بھڑ کیلی پوشاک، اُس کے مکان کی آ رائش و زیبائش دیکھ کریمی نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے کہ وہ خوش حال ہے۔ یہ

درست نہیں۔

جس عورت کے درواز ہے شہر کے ہراس شخص کے لیے کھلے ہوں جو اپنی جیبوں میں چاندی کے سکے رکھتا ہے خواہ وہ موچی ہویا بھتگی ،لنگڑا ہویالؤلا،خوبصورت ہویا کریہ المنظر، اس کی زندگی کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ ایک بدصورت مردجس کے منہ سے پائیوریا گے دانتوں کے تعفن کے بھیکے نکلتے ہیں، ایک نفاست پندویشیا کے ہاں آتا ہے۔ چونکہ اس کی گرہ میں اُس ویشیا کے جسم کوایک خاص وقت تک خرید نے کے لیے دام موجود ہیں، وہ نفرت کے باوجود اس گا کہ کونہیں موڑ سکتی ۔ سینے پر پھر رکھ کراس کواسینے گا کہ کی بدصورتی اور اس کے منصک تعفن برداشت کرنا ہی پڑے گا ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اُس کا ہر گا کہ الولو نہیں ہوسکتا۔

ٹائیسٹ عورتوں کو جیرت سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ عورتیں جو دایہ گیری کا کام کرتی ہیں،
انھیں جیرت اور نفرت سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ عورتیں جو گندگی سر پر اُٹھاتی ہیں، ان کی طرف
حقارت سے نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن تعجب ہے کہ ان عورتوں کو جواجھے یا بھونڈ ہے طریقے سے اپنا
جسم بیجتی ہیں، جیرت نفرت اور حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔

حضرات! یہ جسم فروشی ضروری ہے ... آپ شہر میں خوبصورت اور نفیس گاڑیاں دیکھتے ہیں۔

یہ خوبصورت اور نفیس گاڑیاں کوڑا کرکٹ اٹھانے کے کام نہیں آسکتیں۔ گندگی اور غلاظت اُٹھا

کر باہر پھینکنے کے لیے گاڑیاں موجود ہیں۔ جنھیں آپ کم دیکھتے ہیں اور اگر دیکھتے ہیں تو فورا

اپنی ناک پر رومال رکھ لیتے ہیں — ان گاڑیوں کا وجود ضروری ہے اور ان عورتوں کا وجود بھی

ضروری ہے جو آپ کی غلاظت اٹھاتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں نہ ہوتیں تو ہمارے سب گلی کو پے

مردوں کی غلیظ حرکات سے بھرے ہوتے۔

یے عورتیں اجڑے ہوئے باغ ہیں، گھورے ہیں جن میں گندے پانی کی موریاں بہدرہی ہیں۔ بیان گندے پانی کی موریاں بہدرہی ہیں۔ بیان گندی موریوں ہی پر زندہ رہتی ہیں۔ ہرانسان کیسے ایک ہی جیسے شاندار طریقے پر

### زندگی بسر کرسکتا ہے؟

ذرا خیال فرمائے، شہر کے ایک کونے میں ایک ویشیا کا مکان ہے۔ رات کی سیابی میں ایک مرد جوابے سینے میں رات کی سیابی سے بھی زیادہ سیاہ دل رکھتا ہے، اپ جسم کی آگ مختذی کرنے کے لیے بے دھڑک اس کے مکان میں چلا جاتا ہے۔ ویشیا اُس مرد کے دل کی سیابی سے واقف ہے۔ اُس سے نفرت بھی کرتی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اُس کا اپنا وجود دامنِ انسانیت پر ایک بدنما دھتہ ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ از منہ بربریت کا ایک خوفناک نمونہ ہے گروہ اپنے گھر کے دروازے اُس مرد پر بندنہیں کر عتی ۔ جو دروازے معاشی کشکش نے ایک دفعہ کھول دیے ہوں، بہت مشکل سے بند کیے جاسجتے ہیں۔

یہ ویشیا جوعورت پہلے ہے ویشیا بعد میں، چندسکوں کے عوض اپنا جہم مرد کے حوالے کردیق ہے لیکن اُس کی روح اس وقت جسم میں نہیں ہوتی ۔ ایک ویشیا کے الفاظ سنے: لوگ مجھے باہر کھیتوں میں لے جاتے ہیں ... میں لیٹی رہتی ہوں بالکل ہے جس و ہے حرکت، لوگ مجھے باہر کھیتوں میں لے جاتے ہیں ... میں لیٹی رہتی ہوں بالکل ہے جس و ہے حرکت، لیکن میری آئی تھیں کھی رہتی ہوں جن کی حیاوں میں کئی بحریاں آئیس میں لوجھٹر رہی ہوتی ہیں۔ کتنا پیارا منظر ہوتا ہے ... میں بحریاں گنتا شروع کرویتی ہوں یا پیڑوں کی ٹمہنیوں پر کوؤں کوشار کرنے گئی ہوں ... اُنیس بیس ۔ ہیں۔ ایکس ۔ بیس ۔ اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرا ساتھی اینے کام سے فارغ ہوکر ایک طرف بانے رہا ہے ... ور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرا ساتھی اینے کام سے فارغ ہوکر ایک طرف بانے رہا ہے ...

مشاہدہ بتاتا ہے کہ ویشیا ئیں عام طور پر خداتر س ہوتی ہیں ۔ ہر ہندو ویشیا کے مکان پر
کسی نہ کسی کمرے میں آپ کو کرش بھگوان یا گنیش مہاراج کی مورتی یا تصویر نظر آئے گی۔ وہ
اس مورتی کی صدق ول ہے پوجا کرتی ہے جتنی کہ ایک باعصمت گھریلوعورت کر عتی ہے۔
اس طرح وہ ویشیا جومسلمان ہے، ماہ رمضان میں روز ہے ضرور رکھے گی ؛ محرّم میں اپنا کاروبار
بندر کھے گی ؛ سیاہ کپڑے بہنے گی ؛ غریبوں کی مدد کرے گی اور خاص خاص موقعوں پر خدا کے

حضور میں عجز و نیاز کا نذرانہ بھی ضرور پیش کرے گی۔ بادی النظر میں عصمت باختہ عورتوں کا مذہب سے بیدلگاؤ ایک ڈھونگ معلوم ہوتا ہے گرحقیقت میں بیائن کی روح کا وہ حصہ پیش کرتا ہے جوساج کے زنگ سے بیٹورتیں بیابیا کے رکھتی ہیں۔

دوسرے مذہب کی ویشیا کیں بھی آپ کوروحانی طور پراپنے مذہب کے ساتھ بردی مضبوطی سے جڑی نظر آ کیں گی۔ رحبین ویشیا گرج میں نماز کے لیے ضرور جائے گی۔ وہ کنواری مریم کی تصویر کے پاس دیا ضرور جلائے گی۔ دراصل اس تجارت میں ویشیا اپنے جسم کو رگاتی ہے نہ کہروح کو ۔ بھنگ یا چرس بیجنے والا ضروری نہیں کہ ان منشیات کا عادی ہو؛ ٹھیک اس طرح ہر مولوی یا بنڈت یا کہا زنہیں ہوسکتا۔

جسم داغا جاسکتا ہے مگر روح نہیں داغی جاسکتی۔

ویشیا اپنی تاریک تجارت کے باوجود روشن روح کی مالک ہوسکتی ہے۔ وہ اپنے جسم کی قیمت بڑی ہے دردی ہے وصول کرتی ہوتو ہو، مگر وہ غریبوں کی وسیع پیانے پر مدد بھی کرسکتی ہے۔ ممکن ہے مردی ہے وصول کرتی ہوتو ہو، مگر وہ غریبوں کی وسیع پیانے پر مدد بھی کرسکتی ہوں مگر وہ سڑکوں پر ہے۔ ممکن ہے، بڑے بڑے امیراُس کے دل میں اپنی محبت پیدا نہ کرسکے ہوں مگر وہ سڑکوں پر سونے والے ایک آوارہ گردگی بھٹی ہوئی جیب میں اپناول ڈال سکتی ہے۔

ویشیا دولت کی بھوکی ہوتی ہے لیکن کیا دولت کی بھوکی محبت کی بھوکی نہیں ہوسکتی …؟

یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب میں ہمیں تفصیل سے کام لینا پڑے گا: خاندانی ویشیا اور
نوکسبیہ ویشیا میں بہت فرق ہے اور پھر وہ عورتیں یا لڑکیاں جواپنے غریب ماں باپ یا اپنے
میتیم بچوں کی پرورش کے لیے مجبوراً اپنا جسم حجب حجب کر فروخت کرتی ہیں، ان کی حیثیت

متذكره صدراقسام سے بالكل جدا گاند ہے۔

خاندانی ویشیا سے ہماری مراد وہ کسی ہے جو ویشیا کے بطن سے پیدا ہوتی ہے اور اُسی کے گھر میں پالی بوسی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ عورت جس کو خاص اصولوں کے ماتحت ویشیا بننے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسی عورتیں جو اس ماحول میں پرورش پاتی ہیں،عشق ومحبت کو

عام طور پر ایساسکہ تصور کرتی ہیں جوان کے بازار میں نہیں چل سکتا۔ یہ نظریہ درست ہے، اس لیے کہ اگر وہ ہراس مرد کو جوان کے پاس چند لمحات گزارنے کے لیے آئے، اپنا دل دے دیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہوسکتیں۔

عام طور پریبی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس اسکول کی ویشیاؤں کے سینے میں عشق و محبت کا عضر کم ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں بید دوسری عورتوں کے مقابلے میں مردوں سے عشق کرنے میں بڑی احتیاط اور بڑے بخل سے کام لیتی ہیں۔ مردوں سے روزانہ میل جول ان کے دل میں ایک نا قابلِ بیان تلخی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ مردوں کو حیوانوں سے بدتر سمجھنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس ضمن میں ایک حد تک ''منکر'' ہوجاتی ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُن کا سینہ محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہوتا ہے۔

جس طرح بھنگن کی لڑکی کو گندگی کا پہلا ٹوکرا اُٹھاتے وقت گھِن نہیں آئے گی، اُسی طرح اپنے پیٹے کا پہلا قدم اُٹھاتے وقت ایسی ویشیاؤں کو بھی جاب محسوس نہیں ہوگا۔ آہتہ آہتہ حیا اور جھجک سے متعلقہ قریب قریب تمام جذبات اُن میں گھِس گھِسا کرمٹ جاتے ہیں۔ چکلے کے اندر جہاں شہوت پرست مردوں کے لیے ان عورتوں کے مکان کھلے رہتے ہیں، لطیف جذبات کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔

جس طرح باعصمت عورتیں ویشیاؤں کی طرف جیرت اور تعجب سے دیکھتی ہیں، ٹھیک ای طرح وہ بھی اُن کی طرف ای نظر سے دیکھتی ہیں۔اول الذکر کے پیش نظریہ استفہام ہوتا ہے: کیاعورت اس قدر زلیل ہو تھتی ہے؟ مؤخر الذکریہ سوچتی ہیں:یہ یا کہازعورتمیں کیسی ہیں ...کیا میں؟

ویشیا جس کی ماں ویشیا تھی، جس کی دادی ویشیا تھی، جس کی پردادی ویشیا تھی، جس نے ویشیا جس کی بردادی ویشیا تھی، جس نے ویشیا کا دودھ پیا، جوعصمت فروشی کے گہوارے میں پلی، وہیں بڑی ہوئی، جس کی تجارت کا آغاز بھی وہیں شروع ہوا،عصمت اور باعصمت عورتوں کے متعلق کیا سمجھ سمتی ہے؟

اُن سَولا کیوں میں ہے جو ویشیاؤں کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، شاید ایک دو کے دل میں اپنے گردو پیش کے ماحول سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے جسم کو صرف ایک مرد کے حوالے کرنے کا تہیہ کرتی ہیں لیکن باتی سب اُسی راستے پر چلتی ہیں جو ان کی ماؤں نے ان کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔

جس طرح ایک و کان دار کا بیٹا اپنی نئی و کان کھو لنے کا شوق رکھتا ہے اور اس شوق کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے، ٹھیک ای طرح ویشیاؤں کی جوان لڑکیاں اپنا پیشہ شروع کرنے کا برنا چاؤ رکھتی ہیں۔ چنا نچہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی لڑکیاں بنت نئے طریقوں سے اپنے جسم اور محسن کی نمایش کرتی ہیں۔ جب وہ اپنی تجارت کا آغاز کرتی ہیں تو با قاعدہ رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ ایک خاص اجتمام کے ماتحت یہ سب پچھ کیا جاتا ہے بالکل ای طرح، جس طرح دوسرے تجارتی کا موں کی بنیادر کھتے وقت خاص رسوم کو پیشِ نظر رکھا جاتا ہے۔

ان حالات کے تحت، جیسا کہ ظاہر ہے، متذکرہ صدر قتم کی ویشیاؤں کے دل میں عشق پیدا ہونا مشکل ہے۔ یہاں عشق سے ہماری مراد وہی عشق ہے جو ہمارے یہاں عرصۂ دراز ہے رائج ہے۔ ہمررا نجھا اور سستی پڑوں والاعشق ...!

الیی ویشیائیں عشق کرتی ہیں مگران کاعشق بالکل جدافتم کا ہوتا ہے۔ وہ لیلی مجنوں اور ہیر رانخجے والاعشق نہیں کرسکتیں، اس لیے کہ بیان کی تجارت پر بہت بُرا اثر ڈالٹا ہے۔ اگر کوئی ویشیا اپنے اوقات تجارت میں سے چند لمحات ایسے مرد کے لیے وقف کرد ہے جس سے اُسے روپے پیسے کا لالج نہ ہوتو ہم اسے عشق ومحبت کہیں گے۔ اصولاً ویشیا کو صرف مرد کی دولت سے محبت ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی مرد سے اُس کی دولت کی خاطر نہیں بلکہ صرف اس کی خاطر سے معبت ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی مرد سے اُس کی دولت کی خاطر نہیں بلکہ صرف اس کی خاطر نہیں بلکہ اُس ویشیا کی جیب ملے تو یہ اصول ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہے بھی ظاہر ہوجائے گا کہ اُس ویشیا کی جیب نہیں بلکہ اُس کا دل کارفر ما ہوتو عشق ومحبت کے جذبے کا پیدا ہونا لاز می

چونکہ عام طور پرعورت سے عشق و محبت کرنے کا واحد متصد جسمانی لڈت ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں جسمانی لڈ توں ہی کوعشق کے اس جذبے کا محرک ہمجھیں گے، گواس کے علاوہ اور بہت می چیزیں بھی اس کی تخلیق و تولید کی مہتے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ویشیا جو اپنے کو علی پر ہر مرد پر تھم چلانے کی عادی ہوتی ہے، غیر مختم ناز بردار یوں سے سخت تنگ آ جاتی ہے۔ اس کو آ تا بنتا پسند ہے مگر بھی بھی وہ غلام بنتا بھی چاہتی ہے۔ ہر فرمایش پوری ہوجانے میں اُس کو بہت فائدہ ہے مگر انکار میں اور ہی لڈت ہے۔ وہ ہر طرف سے دولت ہمیٹتی ہے۔ یہا اُس کو بہت فائدہ ہے مگر انکار میں اور ہی لڈت ہے۔ وہ ہر طرف سے دولت ہمیٹتی ہے۔ یہا ماس کا معمول بن جاتا ہے۔ اس لیے بھی بھی اس کے دل میں بیخواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ تا ہے۔ اس لیے بھی ضد کرتے ہیں تو وہ بھی کی ک ک خوشامد کرتے ہیں تو وہ بھی کی ک ک خوشامد کرتے ہیں تو وہ بھی کی ک ک خوشامد کرتے ہیں تو وہ بھی کی ک ک خوشامد کرتے ہیں تو وہ بھی کی ک ک کوشامد کرتے ہیں تو وہ بھی کی ک ک کوشامد کرتے ہیں تو وہ بھی کی ک ک ک کوشامد کرتے ہیں تو وہ بھی کی ک ک کوشامد کرتے ہیں تو وہ بھی کی ک ک ک ک کوشامد کرتے ہیں تو دھ تکارتی ہوتا کوئی اس ہے بھی ضد کرے۔ اگر سب کو دھ تکارتی ہوتا کوئی اس ہوتی ہی ضد کرتے۔ اگر سب کو دھ تکارتی ہیں۔ چنانچہ وہ انتخاب کرتی ہے۔ خوشام کردی بنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ انتخاب کرتی ہے۔

ا بتخاب کا بیدوقت بہت نازک ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے، وہ کی رئیس زادے پراپنے دل کے خاص دروازے کھول دے اور بیہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے کو شخصے پرچلمیں بھرنے والے چرس نوش میراثی کے غلیظ قدموں میں اپنا وہ سررکھ دے جس کے بالوں کو چومنے کے لیے بڑے بڑے بڑے راجاؤں اور مہارا جوں نے کئی کئی ہزار طلائی اشرفیاں پانی کی طرح بہا دی ہوں، اور پھراس پربھی کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے کہ وہ غلیظ آ دمی ای سرکو ٹھوکر مارکر پرے ہٹا دے ۔ اس فتم کے واقعات دیکھنے اور سننے میں آ چکے ہیں۔

ہمارے یہاں ایک مشہور طوائف اس وقت بھی موجود ہے جس کے عشق میں ایک نو اب مدتوں لقو بنا رہا مگروہ ایک نہایت ہی معمولی آ دمی کے عشق میں گرفتار رہی ۔ طوائف نو اب کے عشق کا مضحکہ اڑاتی تھی اور اُدھراُس کے اپنے عشق کا مضحکہ اڑایا جاتا تھا۔ نو اب طوائف کے عشق میں رسوا ہوا اور طوائف اس معمولی آ دمی کے عشق میں بدنام ہوئی۔

عام عورتوں کے مقابلے میں ان ویشیاؤں کے عشق کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مردول کے ساتھ ملنے جلنے ہے نت نئے عاشقانہ جذبات ہے متعارف ہوتی رہتی ہیں۔ جب یہ خوداس میں گرفتار ہوتی ہیں تو ان کوجلن زیادہ محسوس ہوتی ہے ۔ ایسے بازاروں میں جہاں یہ عورتیں رہتی ہیں، متذکرہ صدرفتم کی کئی کہانیاں آپ کے سننے میں آسکتی ہیں؛ فاص کراُن فیش پندامیروں کوجن کی تھیلیوں کے منھان جسم فروش عورتوں کے کوٹھوں پر کھلتے فاص کراُن فیش پندامیروں کوجن کی تھیلیوں کے منھان جسم فروش عورتوں کے کوٹھوں پر کھلتے ہیں، ایسی کہانیاں از بریاد ہیں۔ یہ کہانیاں وہ اکثر مزے لے لے کر دوسروں کو سانے کے عادی ہیں۔ اس طرح ساریکیے، میراثی، طبیعی اور وہ لوگ جن کی آمدورفت ایسے کوٹھوں پر عام مادی ہیں۔ اس طرح ساریکیے، میراثی، طبیعی اور وہ لوگ جن کی آمدورفت ایسے کوٹھوں پر عام رہتی ہے، بھی آپ کو بہت دلچسی قضے سائیں گے۔

انہی لوگوں سے سے سنائے قضوں میں ہم ایک ایسی ویشیا کی کہانی مثال کے طور پر پیش کرسکتے ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں میں کھیلتی تھی مگر اس کا دل ایک چیتھڑ سے لؤکائے مزدور کے کھر در سے پیروں تلے ہر روز روندا جاتا تھا۔ وہ ہر شب اپنے دولت مند پرستاروں سے سیم و زر کے انبار جمع کرتی تھی مگر ایک مزدور کے میلے کچیلے سینے میں دھڑ کتے ہوئے دل تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ نازک بدن اس مزدور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باتھ نہیں بہنچ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ نازک بدن اس مزدور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کئی بارسڑک کے پتھروں پرسوئی۔

اس فتم کا تضاد و تخالف جوعشق و محبت کا اصلی رنگ ہے، فجبہ خانوں میں دیکھا جائے تو بہت شوخ اور پُر اسرار حد تک رومانی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ صرف عقبی منظر ہے جو پیش منظر کے ہرنقش کو اُبھارتا ہے۔ چونکہ عام طور پر ویشیا کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سونا کھودنے والی کدال ہے اور محبت کے جذبات سے قطعی طور پر عاری ہے، اس لیے جب بھی کسی ویشیا کے عشق کی ایسی داستان سننے میں آتی ہے تو بڑی عجیب وغریب اور پُر اسرار معلوم ہوتی ہے۔ ہم ایسی داستانوں کو ای وجہ سے عام عورتوں اور مردوں کے معاشقوں کی بہ نسبت ہوتی ہے۔ ہم ایسی داستانوں کو ای وجہ سے عام عورتوں اور مردوں کے معاشقوں کی بہ نسبت زیادہ دلچیتی سے سنتے ہیں جیسے کسی مافوق العادت حادثے کی تفصیل سُن رہے ہوں حالانکہ دل

اوراس کی دھڑ کنوں سے عصمت فروثی یا عصمت مآبی کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک باعصمت عورت کے سینے میں محبت سے عاری دل ہوسکتا ہے اور اس کے برعکس چکلے کی ایک اونیٰ ترین ویشیا محبت سے بھر پور دل کی مالک ہوسکتی ہے۔

ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی لیکن ہر ویشیا عورت ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔

ویشیاؤں کے عشق میں ایک خاص بات قابل ذکر ہے ۔ ان کاعشق ان کے روزمرہ کے معمول پر بہت کم اثر ڈالتا ہے۔ ایک طوائفیں بہت کم ہوں گی جنھوں نے اس جذبے کی خاطر اپنا کارو بارقطعی طور پر بند کردیا ہو ( کسی شریف لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوکر شہر کا شریف دکان دار بھی اپنی دکان بند نہیں کرے گا) ۔ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنے عشق کے ماتھ ساتھ اپنا کارو بار بھی جاری رکھتی ہیں۔ دراصل مال و دولت عاصل کرنے کی ایک تا جرانہ طلب ان میں پیدا ہوجاتی ہے۔ بت نے گا بک بنانا اور ہرروز اپنا مال بیچنا ایک عادت ی بن جاتی ہے اور یہی عادت بعد میں طبیعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس طور پر کہ پھر اس عادت یا طبیعت کا زندگی کے دوسر سے شعبوں سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ جس طرح گھر کے نوکر حجیت ہیں اپنے آتاؤں کے بستر لگا کر اپنے آرام کا خیال کرتے ہیں، ٹھیک ای طرح عور تیں بھی بیٹ اپنے گا ہوں کو نمٹا کراپنی خوثی اور راحت کی طرف پلٹ آتی ہیں۔

دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جاسکے۔مرد کے مقابلے میں عورت کم ہرجائی ہوتی ہے۔ چونکہ ویشیاعورت ہے، اس لیے وہ اپنا دل تمام گا کھوں میں تقسیم نہیں کرسکتی۔عورت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرد ہے محبت کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حد تک ٹھیک ہے۔ ویشیا صرف ای مرد پر اپنے دل کے تمام درواز ہے کھولتی ہے جس سے اُسے محبت ہو۔ ہر آنے جانے والے مرد کے لیے وہ ایسانہیں کرسکتی۔

ویشیاؤں کے بارے میں عام طور پر بیہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ وہ بڑی بے رحم اور جلا د

صفت ہوتی ہیں۔ ممکن ہے، سومیں سے پانچ چھاس نوعیت کی ہوں گرسب کی سب ایسی نہیں ہوتیں بلکہ یوں کہر سب کی سب ایسی نہیں ہوتیں بلکہ یوں کہیے کہ ہونہیں سکتیں۔ ویشیا اور باعصمت عورت کا مقابلہ ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ویشیا خود کماتی ہے اور باعصمت عورت کے پاس کما کرلانے والے کئی موجود ہوتے ہیں۔

ہمارے کا نوں میں ایک ویشیا کے بیہ لفظ ابھی تک گونج رہے ہیں جو اس کے دل کی تمام گہرائیاں پیش کرتے ہیں۔آپ بھی سنیے :

وشیاایک بے سراور بے یارور وگار عورت ہے۔ اُس کے پاس ہرروز سینکٹروں مروآت میں ایک ہی خواہش لے کر ...وہ اپنے چا ہنے والوں کے ہجوم میں بھی اکمی رہتی ہے، بالکل تن تنہا ... وہ رات کے اندھیرے میں چلنے والی رہل گاڑی ہے جو مسافروں کو اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا کر ایک ہمنی حیت کے نیچے خالی کھڑی رہتی ہے۔ بالکل خالی، وحوکمی اور گردو خبار سے اٹی ہوئی .. اوگ ہمیں ہُرا کہتے ہیں، معلوم نہیں کیوں ... وہی مرد جو رات کی تاریکی میں ہم سے راحت مول لے کر جاتے ہیں، ون کے اُجالے میں ہمیں نفرت و حقارت سے و کیھتے ہیں ... ہم کھلے بندوں اپنا جسم بیچتی ہیں اور اس کو راز بنا کر نہیں رکھتیں ... مرد مارے پاس سے نس خرید نے کے لیے آتے ہیں اور اس سود ہے وراز بنا کر رکھتے ہیں ... ہمو میں نہیں آتا کیوں ...؟

ذرااس ویشیا کا تصور کیجے جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ نہ بھائی ، نہ بہن ، نہ ماں ، نہ باپ اور نہ کوئی دوست۔ اپنے گا کہوں سے فراغت پاکر جب وہ کمرے میں اکیلی ، بالکل اکیلی رہ جاتی ہوگی تو اس کے دل و د ماغ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی ...؟ یہ تاریکی اس اندھیرے میں اور کتنی تاریک ہوجاتی ہوگی ...؟

اگر سارا دن ٹوکری ڈھونے کے بعد مزدور کواپنی تھکان دور کرنے کا ذریعہ نظرنہ آئے ، اپنی دل بھگی کے لیے بیوی کی باتیں اُسے نصیب نہ ہوں ، نہ اُس کی ماں ہو جواس کے تھکے ہوئے کاندھے پر ہاتھ رکھ کراس کی تمام کلفتیں دور کردے، تو بتائیے اس مزدور کی کیا حالت ہوگی؟ اس مزدوراوراس ویشیا، دونوں کی حالت ایک جیسی ہے۔ ویشیا ایک رنگین شے نظر آتی ہے۔ کیوں؟

اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں اپنا دل ٹولنا پڑے گا۔ یہ کروری ہم مردوں کی نگاہوں کی ہے اور اس کروری کے اسباب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ ہی سے بات چیت کرنا پڑے گی۔ اس بارے میں غور وفکر کے بعد ہم جومعلوم کر سکے ہیں، یہ ہے: ویشیا کا نام لیتے وقت ہمارے د ماغ میں ایک ایسی عورت کا تصور پیدا ہوتا ہے جومرد کی شہوانی خواہشات اس کی مرضی اور ضرورت کے مطابق پوری کر سمتی ہے۔ گوعورت اور ویشیا پن، دو بالکل جدا چیزیں ہیں گر جب ہم کسی ویشیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس وقت عورت معدا پنے پشے کے سامنے آجاتی ہے۔ اس میں کوئی شک خبیں کہ انسان پر اس کے ماحول اور اس کے پشے کا بہت اثر پڑتا ہے مگر کوئی وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر صرف انسان ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی ایسا وقت بھی ضرور آتا ہوگا جب ویشیا اسپنے پشے کا لباس اتار کر صرف عورت اور ویشیا کو ایک ہی جگہ اتار کر صرف عورت اور ویشیا کو ایک ہی جگہ اتار کر صرف عورت اور ویشیا کو ایک ہی جگہ دیکھنے کے عادی ہیں۔

جب ویشیا کوہم اس عینک ہے دیکھیں تو ہمیں اس کے ساتھ وہ چیز بھی نظر آتی ہے جے ہم مردعیش وعشرت سے تعبیر کرتے ہیں — اور عیش وعشرت کا مطلب عام طور پر جسمانی لذّت ہوتا ہے۔

جسمانى لذت كيا ب...؟

ایک وقتی حظ جوہمیں اپنی بیوی یا کسی اورعورت کی مدد سے حاصل ہوسکتا ہے۔اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی شدہ مرد اپنی بیویاں چھوڑ کر اسی وقتی لڈت کے لیے بازاری عورتوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جب ان لوگوں کی جسمانی خواہشات گھر میں پوری ہوسکتی

ہیں تو وہ اس کے لیے باہر کیوں مارے مارے پھرتے ہیں۔

اس سوال کا جواب مشکل نہیں۔ آپ کو ایسے کئی آدمی نظر آئیں گے جو گھر کے مرغن اور لذیذ کھانے چھوڑ کر ہوٹلوں میں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ہیہ ہوتی ہے گہ اُن کو ہوٹلوں کے کھانے کی چاٹ پڑ جاتی ہے۔ ہوٹل کی چیزوں میں غذائیت کم ہوتی ہے گران میں ایک اور شے ہوتی ہے جو ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اسے ہم" ہوٹلیت" کہتے ہیں۔ ایک ایسی برائی جو وصف بن جاتی ہے بلکہ یوں کہیے کہ ایک کشش بن جاتی ہے۔ اس میں ہوٹل کے مالکوں کے فن کا بھی دخل ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ جو ماحول ہوٹل میں میسر آسکتا ہے، وہ انھیں اپنے گھر میں نصیب نہیں ہوسکتا۔ انسان طبعاً تنوع پہند ہے، اس لیے جب وہ اپنے روزمرہ کے پروگرام میں تبدیلی چاہتے تو تعجب نہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوٹلوں میں ان لوگوں کواچھا کھانا نہیں مل سکتا اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ یہاں گھر کی بہ نسبت زیادہ خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے گر یہی چیز تو بہ لوگ چاہتے ہیں۔ یہی فرق تو انھیں گھر سے کھینچ کر ہوٹلوں میں لاتا ہے۔ یہ نادانی ہے مگر ایم کی بات یہ ہے کہ انھیں اس نادانی میں مزہ آتا ہے۔

ان شادی شدہ مردوں کا بھی یہی حال ہے جواپی ہویاں چھوڑ کر بازاری عورتوں کی آغوش میں لذت تلاش کرنے آتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آیا ان لوگوں کو اس تلاش میں کامیابی ہوتی ہے ...؟ ہم کہیں گے، یقینا ۔ جن عورتوں کے پاس بیلوگ جاتے ہیں، وہ اس فن کی ماہر ہوتی ہیں۔ وہ یہی چیز تو بیچتی ہیں۔ ان کا پیشہ ہی ہے کہ گھریلوعورتوں سے بالکل مختلف رنگ کی لذّت پیش کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو اُن کا کاروبار کیسے چل سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم اس مقالے کے آغاز میں کہہ چکے ہیں، عصمت فروشی خلاف عقل چیز نہیں ...

...

## ہائی کورٹ جمنط

#### P L D 1952 Lahore 384

Before Muhammad Munir, C. J. and Muhammad Jan, J

#### CROWN - Appellant

#### versus

### SAADAT HASSAN MINTO and two others — Accused-Respondents

Crown's Appeal No. 584 of 1950, decided on 8th April, 1952, from the order of Inayat Ullah Khan, Additional Sessions Judge, Lahore, dated the 10th July 1950, acquitting the accused-respondents.

Penal Code (XLV of 1860), S. 292 -

'Obscene' - Definition-

Outline of story innocuous yet details may be obscene — Obscenity to be determined with reference to standards current in society in which words are uttered or published — Intention of author — Whether material in determining obscenity.

ہوسکتا ہے کہ افسانے کا خاکہ قطعی طور پر بے ضرر ہو، اس کے باوجود وہ تفصیلات فخش ہوسکتی ہیں جن میں اظہار کے بعض استعال شدہ پیرائے انتہائی بیہودہ ہوں، اور پچھ بھونڈے استعارے ہوں جو جنسی عمل کے ارتکاب کی جانب اشارہ کرتے ہوں۔

شائنگی اور فحاشی کی اصطلاحیں اضافی ہیں اور ایک معاشرے میں جو چیز مخش یا ناشائستہ ہے، ممکن ہے کہ دوسرے معاشرے میں وہی چیز بالکل شائستہ اور اخلاقی تصور کی جائے۔ اس سوال پرغور کرتے ہوئے، کہ آیا پھے الفاظ اور اسالیب فخش ہیں یانہیں، ہمیں ایسے معیاروں کا اطلاق کرنا ہوگا جو اس معاشرے میں مستعمل ہوں جہاں وہ الفاظ یا اسالیب ادا کیے گئے ہوں۔ اس ملک میں یا مہذب دنیا کے کسی بھی گوشے میں معاشرے کی موجودہ صورت حال کے پیشِ نظر، اس امر میں شہے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ مباشرت کی تیاری کے مل کا بیان خواہ کتنا ہی درست اور حقیقت کے مطابق ہو، اُسے بہر حال فخش سمجھا جائے گا۔

[p.386] a

فحاشی کی میہ پہچان ہمیشہ قائم رہی ہے کہ کیا مور دِ الزام امر میں ایسے ذہنوں کو بگاڑنے اور بداطواری کی جانب مائل کرنے کا میلان پایا جاتا ہے جو غیر اخلاقی اثرات کو قبول کرسکتے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اس نوع کی مطبوعات پہنچ سکتی ہیں، اور میہ کہ اس تصنیف کا شایع کرنے کا منشا یا ارادہ اسے فخش ہونے سے نہیں بچا سکتا اگر اس کی تفصیلات فی نفسہ فخش ہوں۔

[p.386] b

وہ قابلِ اعتراض عبارت جوانتہائی مبتندل جنسی تفصیلات سے بھری پڑی ہے اور بلاشہد دونوں صنفوں کے نوعمر ذہنوں ،حتیٰ کہ معمرلوگوں کے ذہنوں میں بدکاری اور شہوت پرتی کے مذموم خیالات کی محرک ہوسکتی ہے، اُس عبارت کو فخش قرار دے دیا گیا ہے۔ بیسوال یہاں قطعاً غیراہم ہے کہ اس افسانے کی تصنیف میں مصنف کا منشا کیا تھا۔

[p.387] c

Reg v. Hicklin 1868 L R 3 Q B 360 rel.

Kailashchandra Acharjya v. Emperor I L R 60 Cal.201 ref.

Abdul Aziz Khan, Advocate-General for Appellant (Crown)

Abdur Rahman for Respondents.

#### JUDGMENT

Muhammad

Munir, CJ

محرمنیر، چیف جسٹس: معاملہ زیرساعت، تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۲ کے تحت عائد کردہ فرد جرم سے برائت کے خلاف حکومت کی اپیل ہے۔ اس مقدے کے مدعاعلیہم عارف عبدالمتین، نذیر احمد اور سعادت حسن منٹو ہیں جن کے مقدے بابت اشاعت فحشیات کی ساعت میاں اے۔ ایم سعید، مجسٹریٹ درجہ اوّل، لا ہور نے کی اور ان میں سے پہلے دو کو تین سورو پ فی کس جرمانہ اور تیسرے کو تین ماہ کی قید بامشقت و نیز تین سورو پ جرمانہ کی سزا دی۔ اپیل کرنے پر جناب عنایت اللہ خال، ایڈیشنل سیشن جج، لا ہور نے مجسٹریٹ مذکور کے فیصلے عنایت اللہ خال، ایڈیشنل سیشن جج، لا ہور نے مجسٹریٹ مذکور کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور مدعا علیہ کو بری کردیا۔

عارف عبدالمتین اُردو کے ایک جرید ہے 'جاوید' کا مدیراور نذیر احمد اس کا ناشر ہے۔ مارچ ۱۹۴۹ء میں جریدہ مذکور نے ایک مختصر افسانہ بعنوان ' ٹھنڈا گوشت' شالع کیا جو سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا تھا۔ مدعا علیہم کی سزا کا سبب اس افسانے کی اشاعت تھی جے استغاثہ نے مبینہ طور پر فحش اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۲ کے تحت قابلِ سزا قرار دیا۔ افسانے کی اشاعت اور تصنیف کا اقبال کیا گیا لیکن یہ عذرداری کی گئی کہ مذکورہ افسانہ ایک ادب پارہ ہے اور فحش نہیں ہے۔ فاضل محسر بیٹ نے افسانہ ایک ادب پارہ ہے اور فحش نہیں ہے۔ فاضل عذر کو تسلیم کیا اور اپیل منظور کی۔ ہمارے سامنے سوال زیرِ غور یہ ہے کہ عذر کو تسلیم کیا اور اپیل منظور کی۔ ہمارے سامنے سوال زیرِ غور یہ ہے کہ آیا مذرکورہ افسانہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۲ کے مطابق' ' فحش' ہے یا ہمار

افسانے کے صرف دو کردار ہیں: ایشر سنگھ اور اس کی داشتہ کلونت کور۔ ایشر سنگھ کو ایک مضبوط، تو انا، غصیلے اور اکھڑ سکھ و نیز کلونت کور کو اسی جیتے کی تو انا اور شہوت انگیز عورت کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ ۱۹۴۷ء کے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران ایشر سنگھ نے متعدد Crown Vs Saadat Hassan Minto ——

Muhammad Munir, C J ایک ایسے گھر پرحملہ کیا جس میں ایک خاندان کے سات افراد رہے ایک ایس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس میں ایک خاندان کے سات افراد رہے تھے۔ اس نے ان میں سے چھ کو مار ڈالا اور ساتویں کو، جو ایک خوبرو لڑکی تھی، اغوا کرلیا۔ اس لڑکی کو اپنے کندھوں پر ڈال کر اسے تھو ہر کی جھاڑیوں میں لے گیا اور زمین پرلٹا دیا اور اس سے لطف اندوز ہونے ہی والا تھا کہ اُس لڑکی کو مردہ پاکر دہشت زدہ رہ گیا۔ چند دنوں بعد جب اس نے کلونت کور کے ساتھ مباشرت کرنی چاہی تو اس نے خود کو معذور پایا کیونکہ اس کا عضوجنس کام ہی نہ کریا تا تھا۔ اس کے آٹھ روز بعد وہ دوبارہ کلونت کور کے پاس مباشرت کے قستم ارادے کے ساتھ بعد وہ دوبارہ کلونت کور کے پاس مباشرت کے قستم ارادے کے ساتھ آیا اور ایشر سکھ نے دبانی کی بہتیری کوشش کی تا ہم ایشر سکھ نے اب بھی خود کو جسمانی طور پر معذور پایا۔ کلونت کور کو بید گمان گزرا کہ اس کے اور ایشر سکھ کے درمیان کوئی دوسری عورت آگئی ہے چنانچہ اس نے طرح طرح کے سوالات کرڈالے۔ اس پر ایشر سکھ کو بتانا پڑا کہ اُس فرح کیا کیا تھا اور اُس پر کیا گزری تھی۔

جہاں تک افسانے کے خاکے کا تعلق ہے، افسانہ قطعی طور پر بے ضرر ہے، اگر چہ بیسوال اُٹھتا ہے کہ جو پچھ بیان کیا گیا ہے، اُسے ممکنہ جنسی عمل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یانہیں۔ استغاثے نے جس چیز کوفش قرار دیا ہے، وہ افسانے کی جزئیات اور کلونت کور سے ایشر سکھ کی گفتگو میں استعال کیے ہوئے الفاظ ہیں۔ چند فقر سے انتہائی مبتدل ہیں اور کچھ کھونڈ ہے استعار ہے ہیں جو جنسی عمل کی ادائیگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے قابل اعتراض منظر وہ ہے جہاں ایشر سنگھ کلونت کور سے دوبارہ ملتا ہے اور اُسے و نیز خود کوجنسی عمل کے لیے تیار کرتا ہے۔ اوباشی کے طریقۂ کار کو کھلے بندوں بیان کیا گیا ہے۔ کرتا ہے۔ اوباشی کے طریقۂ کار کو کھلے بندوں بیان کیا گیا ہے۔ کورکونت کور کے بر ہندجسم کے ذکر سے بھری ہوئی ہے اور کلونت کور کے بر ہندجسم کے ذکر سے بھری ہوئی ہے اور کلونت کور کے بر ہندجسم کے ذکر سے بھری ہوئی ہے اور کلونت کور کورنس کی ممل تفصیل پیش کرتی ہے۔ ان ابتدا کی حرکات کوایک کیس، اس کی مکمل تفصیل پیش کرتی ہے۔ ان ابتدا کی حرکات کوایک استعار ہے'' پیۃ پھینگنا'' اور آخری عمل کو ایک اور استعار ہے'' پیۃ پھینگنا'' اور آخری عمل کو ایک اور استعار ہے'' پیۃ پھینگنا'' کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ شائشگی کے کسی بھی معیار کے مطابق بی

عبارت یقینا فخش ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شائنگی اور فحاشی کی اصطلاحیں اضافی ہیں اور ایک معاشرے میں جو چیز فخش یا ناشائستہ ہے، عین ممکن ہے کہ دوسرے معاشرے میں وہی چیز بالکل شائستہ اور اخلاقی تصور کی جائے۔ مگر اس سوال برغور کرتے ہوئے کہ آیا کچھ الفاظ اور اسالیب محش ہیں یا نہیں، ہمیں ایسے معیاروں کا اطلاق کرنا ہوگا جو اُس معاشرے میں مستعمل ہوں گے جہاں وہ الفاظ یا اسالیب ادا کیے گئے ہوں۔اس ملک میں یامہذ ب دنیا کے کسی بھی گوشے میں معاشرے کی موجودہ صورتِ حال کے پیش نظر اس امر میں شہبے کی گنجایش نہیں رہ جاتی کہ مباشرت کی تیاری کے عمل کا بیان خواہ کتنا ہی درست اور حقیقت کے مطابق ہو، اُسے بہر حال فحش سمجھا جائے گا۔ عدالت میں صفائی کی جانب ہے یا گواہانِ عدالت کی حیثیت ہے اس سوال پر کہ آیا افسانہ زیر بحث فحش تھا یانہیں، بہت سے ادیوں اور عالموں کے بيانات برغور كيا گيا۔ ڈاکٹر آئی لطيف، صدر شعبهُ نفسيات، ايف سي. کالجے، لا ہور، گواہِ صفائی سات نے بیان دیا کہ بیا نسانہ جنسی جذبات کو برا پیخته کرسکتا ہے اور اے کسی مقبول جریدے میں شایع نہیں ہونا جاہے تھا۔مولا نا احسان اللّٰہ خاں تا جور نجیب آبادی، پروفیسر دیال سَلَّھ کا کج ، لا ہور گواہِ عدالت ایک نے مضمون متعلقہ کو اخلاق سوز ، مبتذل اور گھٹیا اسلوب کا حامل قرار دیا اور کہا کہ اپنی حیالیس سالہ اد بی زند کی میں اُن کا سابقہ بھی بھی ایسی فہنچ اور کراہت آ میز تحریر ہے نہیں پڑا تھا۔ اسی طرح شورش کاشمیری، گواہِ عدالت دو نے بیرائے ظاہر کی کہ اُس معاشرے اور خاندان کے پیشِ نظر جس سے وہ متعلق ہیں، ایبا محش اور حیا سوزمضمون وہ بھی بھی نہ شالع کریں گے اور نہ ہی اینے لڑکوں اورلڑ کیوں کو اُسے پڑھنے کی اجازت دیں گے۔مولانا ابوسعید بزی، ایڈیٹر''احسان'، لاہور، گواہِ عدالت تین نے بیان دیا کہ بیافخر ب

مدعا علیہ منٹونے اپنے تحریری بیان میں اس نکتے پر زور دیا کہ مصنف کا منشا اس امر کا تعلین کرتا ہے کہ استعمال کیے جانے والے الفاظ فخش ہیں یانہیں۔ مدعا علیہ کے موقف کو متعدد ادیبوں کی تائید حاصل ہوئی ہے Crown Vs Saadat Hassan Minto

Muhammad Munir, C J Crown Vs Saadat Hassan Minto

Muhammad Munir, C J جضوں نے صفائی کی طرف سے شہادتیں دی ہیں، مثلاً جناب عابد علی عابد، پرنسیل، دیال عظم کالج، لا ہور، احمد سعید، پروفیسر دیال عظم کالج، ڈاکٹر خلیفہ عبدائکیم، صدر شعبۂ فلفہ و نفسیات اور سابق ڈین جامعہ عثانیہ، ڈاکٹر سعید اللہ، سویلین آفیسر، رائل پاکتان ائیرفورس اورصوفی غلام مصطفیٰ تبسم، پروفیسر گورنمنٹ کالج، لا ہور۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عدالت میں بیہ معاملہ اہلِ ادب کے مابین ایک اختلافی مسئلہ بن گیا اور جیرت کی بات بیہ ہے کہ اُن میں اس افسانے کے فحش ہونے کے بارے میں اختلاف برائے پایا گیا۔ جن لوگوں نے اس افسانے کی اشاعت کو بے ضرر سمجھا ہے، ان کا ادب اور فن کی بابت تصور خواہ کچھ ہوں اشاعت کو بے ضرر سمجھا ہے، ان کا ادب اور فن کی بابت تصور خواہ کچھ ہوں میں ہوں اُنھیں یہ بات یاد دلا نا ضروری ہے کہ قانون میں فحاشی کا تصور جن معنوں میں مستعمل ہے، اسے سمجھنے میں وہ کیسر غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔

Reg v. Hicklin 1868 L R 3 Q B 360 کے مقدمے سے لے کرتا حال ، فحاشی کی بیہ پہچان قائم رہی ہے کہ کیا مور دِ الزام امر میں ایسے ذہنوں کو بگاڑنے اور بداطواری کی جانب ماکل کرنے کا میلان یایا جاتا ہے جوغیر اخلاقی اثرات کو قبول کرسکتے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اس نوع کی مطبوعات پہنچ سکتی ہیں ، اور پیہ کہ اس تصنیف کو شایع كرنے كا منشايا ارادہ اسے فخش ہونے سے نہيں بياسكتا، اگر اس كى تفصیلات فی نفسہ محش ہوں۔اس ملک کے کئی مقد مات میں بہتعریف سلسل تشلیم کی جاتی رہی ہے جس کی حالیہ مثال Kailashchandra Acharjya v. Emperor I L R 60 Cal. 201 کا مقدمہ ہے اور جس میں اس موضوع بر تفصیلی بحث کی حمیٰ ہے۔ افسانے کی وہ عبارت جس کی طرف اس فیصلے میں اوپر خصوصی اشارہ کیا گیا ہے، انتہائی مبتذل جنسی تفصیلات سے بھری پڑی ہے اور بلاشبہ دونوں صنفوں کے نوعمر ذہنوں، حتی کے خاصے معمر لوگوں کے ذہنوں میں بدکاری اور شہوت پرستی کے مذموم خیالات کی محر ک ہوسکتی ہے۔ بیسوال یہاں قطعاً غیراہم ہے کہ اس افسانے کی تصنیف میں مصنف کا منشا کیا تھا؟ ایسے معاملات میں اہمیت کا حامل منشا یا نتیت

Crown Vs Saadat Hassan Minto

Muhammad Munir, C J

نہیں بلکہ میلان ہوتا ہے۔ بات یوں نہ ہوتی تو ایک دوشیزہ جو مال روڈ پر بربنگی کی حالت میں جسم کے خطوط کی نمایش ٹہل ٹہل ٹرکر رہی ہوتی ، اُسے کسی بھی فعلِ فخش کا قصور وار نہ سمجھا جاتا ، اگر ایسا کرنے میں اُس کا منشامحض مسلک بربنگی کے جسمانی فوائد کا مظاہرہ ہوتا۔ لیکن متذکرہ مثال میں کیا اس امر کی بابت دورا کمیں ہوسکتی ہیں کہ اُس کا یہ فعل فخش ہوگا مانہیں؟

اب جس تکتے برغور کرنا باقی رہ جاتا ہے وہ مدعا علیہ کے فاضل وکیل کا پیش کردہ ہے۔ ہم نے پہلے ہی ہد بات واضح کردی ہے کہ مدعاعلیہم کے خلاف جو جرم ہے، اُس کا تعلق پورے افسانے سے ہے۔ فاضل وکیل کا اعتراض بہ ہے کہ فاضل ایڈیشنل سیشن جج نے مدعاعلیہم کو جب بری کردیا تو فاضل ایڈووکیٹ جنزل کا پیفرض تھا کہ افسانے کے اُن حصوں کومخصوص کرتے جو استغاثے کی نظر میں فخش تھے،خصوصاً جب كما پيل كے دلائل ميں بدالزام عايد كيا كيا كدافسانے كے مجھ حصے فخش ہیں۔ہم اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں یاتے کیونکہ پیراشاعت جے فخش کھہرایا گیا ہے، کوئی کتاب نہیں بلکہ صرف ایک مخضرافسانہ ہے جوتمام کا تمام فخش ہے۔اس ہے قطع نظر ہم نے اپیل کی ساعت کو اُس وقت ملتوی کردیا جب اعتراض أشایا گیا تاکه مدعاعلیهم کے فاصل وکیل کو ایرووکیٹ جزل کی جانب سے وہ حصے پہنچ جائیں جنھیں استغاثے نے فخش کھبرایا ہے۔ان حصوں کی با آخر نشاند ہی کردی گئی اور اُن میں وہ اقتباس بھی شامل ہے جس کا ہم نے خصوصی حوالہ دیا ہے — مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر ہم جملہ مدعاعلیہم کوقصور وار قرار دیتے ہیں اور چونکہ پاکتان کے بعض ادبی حلقوں میں ادب میں شائستگی کی بابت نہایت گمراہ کن خیالات رواج یا گئے ہیں اورمنٹوانہی حلقوں میں شامل ہے، اس لیے ہم مدعاعلیہم میں ہرایک کومبلغ تین سو

روپے جرمانے یا ایک ماہ قید بامشقت کی سزا دیتے ہیں۔

Respondents sentenced.

ترجمه فسيم خفي

## مباحث

تقسیم کا اوب اور تشدّ دکی شعریات اوب میں انسان دوسی کا تصوّر: ایک ساہ حاشیے کے ساتھ

## تقسيم كاادب اورتشدّ د كى شعريات

خواتین وحضرات! آج کی گفتگو کا موضوع ہے تقسیم کا ادب اور اس سے مرتب ہونے والی شعریات جس کا شناس نامہ فرقہ وارانہ تشد د کے تجربے سے نسلک ہے۔ تشدد ہمارے زمانے کا غالب اسلوب ہے۔ بیسویں صدی کو انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ تشدد آمیز صدی کا نام دیا گیا ہے۔ اس صدی کی پیشانی پر، دو عالمی جنگوں سے قطع نظر، سیاس، نہ تبی، فرقہ وارانہ تشدد، لسانی اور تہذہ بی تشدد، علاقائی اور نسلی تشدد، جذباتی، اقتصادی اور نظریاتی تشدد کے بہت سے داغ بھر ہوئے ہیں۔ اس صورت حال نے تشدد کے تجرب کو عام انسانوں کے لیے بہت بیچیدہ بنا دیا ہے۔ لیکن ۱۹۳۷ء کی تقسیم کے ساتھ فرقہ وارانہ فسادات کے باعث تشدد کی بہت بیچیدہ بنا دیا ہے۔ لیکن ۱۹۳۷ء کی تقسیم کے ساتھ فرقہ وارانہ فسادات کے باعث تشدد کی جن صورتوں سے ہماری اجتماعی زندگی دوچار ہوئی، اس کے اثرات نہایت گہرے اور دیر پا خابت ہوئے۔ بیسویں صدی کی جنگیں ہمارے لیے پرایا، یا دور کا تجربہ تھیں، لیکن ۱۹۳۷ء کی تقسیم کے نتیج میں رونما ہونے والا تشدد ہمارے لیے ایک نجی واردات تھی۔ ای لیے، اس المیے کا سامیہ بھی ہماری ادبی، تہذبی اور تخلیقی زندگی پر بہت گہرا ثابت ہوا۔ ہندستان اور المیے کا سامیہ بھی ہماری ادبی، تہذبی اور تخلیقی زندگی پر بہت گہرا ثابت ہوا۔ ہندستان اور پاکستان کا ذبنی ماحول اب تک اس سامیے کی گرفت میں ہے۔ ہمارے لیے تقسیم کا ادب اور

اس ادب کی پہچان قائم کرنے والی شعریات، مطالعے کے ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ابری کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ بظاہر تقسیم کے نتیج میں جوانسانی صورت حال رونما ہوئی اس ابری کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ بظاہر تقسیم کے نتیج میں جوانسانی صورت حال رونما ہوئی اس کی تفصیل میں جا کیں تو بہت سے واقعات مبالغہ آمیز اور مہملیت کی حد تک غیر حقیق و کھائی دیتے ہیں۔ جیتی جاگتی زندگی کی سطح پر جو سچا ئیاں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، ہمارے احساسات پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہماری معاشرتی فکر، ہمارے اعصاب سے اپنے ہونے اور دکھائی دینے (visibility) کی جو قیمت طلب کرتی ہیں، ان پر بعض اوقات محض فرضی یا دکھائی دینے کا گمان گزرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس تختیلی اور تخلیقی سچائی کو جو سامنے کے تاریخی اسباب اورعوامل کی پیدا کردہ ہے دراصل کی نادیدہ اور پُر اسرار تاریخ نے یا طافت نے جنم دیا ہے اور اس کے واسطے سے ہماری اجتماعی زندگی کے ایک پورے سلسے میں چھپی ہوئی سے کی دی چردہ اٹھایا ہے۔

سلمان رشدی نے اپنی ایک غیرافسانوی تحریر میں، ادب اور تاریخ کے تعلق کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہمارے شعور کی خفیہ اور نادیدہ تنہائیوں میں ادب کی حیثیت، اس ممنوعہ علاقے کی ہوتی ہے جہاں ادیب کو ایسی آ وازیں سائی دیتی ہیں جن سے عام لوگ بے خبر گزر جاتے ہیں۔ دراصل انہی آ وازوں کی مدد سے اس پر گردو پیش کی مرموز صداقتوں کے اسرار کھلتے ہیں اور وہ اپنی مانوس دنیا کے نامانوس گوشوں اور قریوں تک پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں ادب اور آرٹ کے تاریخی تناظر کا احاطہ کرتے وقت ایک ضروری بات جو ہمیشہ یادر کھنی چاہیے، یہ ہے کہ تاریخی سچائیاں چاہے جتنی ٹھوس ہوں اور ہماری روزمرہ زندگی میں ظہور پذیر ہونے والی تاریخی صورت حال جا ہے جتنی ٹھوس ہوں اور ہماری روزمرہ زندگی میں ظہور پذیر ہونے والی تاریخی صورت حال جا ہے جتنی سخت گیر ہو، وہ تخلیق عمل کی سمت اور رفتار کے تعین میں ہمیشہ مورث تاریخی صورت حال جا ہے جتنی سخت گیر ہو، وہ تخلیق عمل کی سمت اور رفتار کے تعین میں ہمیشہ مورث

نہیں ہوتی، نداس عمل کورو کئے میں کامیاب ہوسکتی ہے۔ ادب اور آرٹ کی تخلیق کرنے والا ا پنی منفرد روحانی تلاش کے مطابق اپنے تخلیقی اور فنی مقاصد کی تلاش کرتا ہے اور اپنی الگ راہ نکالتا ہے۔ بڑے ادبی شہ پاروں میں ذہنی مشکش اور اضطراب یا اندرونی چے و تاب کے نشانات جونمایاں ہوتے ہیں تو اس لیے کہ ادب اور آرٹ کی تخلیق کرنے والے کا بنیا دی سرو کارتاریخی شعور کی افزایش ہے نہیں ہے، اس کا اصل کام تو مروجہ شعور پر غلبہ حاصل کرنا اور اس ہے نج كرائي راه نكالنا ہے۔ ہمارى اجماعى تاریخ كے حوالے سے اٹھارہويں صدى كى اتھل پھل کے دوران میرصاحب کا ردِعمل، یا انیسویں صدی کی نشاۃ ٹانیہ اور ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی وہ پر چھائیاں جو غالب کے تخلیقی شعور اور حسیت کی نشاند ہی کرتی ہیں ، ان سب ہے اسی سجائی کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر غالب بظاہر تاریخ کی منطق کو سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وفت کی تقویم میں ماضی صرف ماضی ہے اور ہرعہد، بہرحال، اینے ایک الگ آئین کا پابند ہوتا ہے۔لیکن اپنے عہد میں ماضی اور حال کی مسلسل کشکش کے باعث اپنے باطنی چے و تاب سے وہ مجھی دامن نہ بچاسکے۔انھوں نے اس تمام صورت حال کو تخلیقی سطح پر جس طرح قبول کیا وہ عام ذہنی سطح کی بہنسبت بہت پیچیدہ اور مختلف ہے۔اس سطح کے گرد ماضی کا حصار کھنچا ہوا ہے۔اس سے صرف ان کے حال میں پیوست سچائیوں کی تر جمانی نہیں ہوتی۔ ان کے حال پر یوں بھی ان کا تہذیبی ماضی ہمیشہ حاوی رہا اور گردو پیش کی تبدیلیوں ہے وہ بھی مطمئن نہ ہوئے:

> مراشمول ہراک دل کے پیچ و تاب میں ہے میں مدّعا ہوں تپش نامۂ تمنّا کا

> > یا ہیا کہ ہے

ہوں میں بھی تماشائی نیرنگ تمنا مطلب نہیں کھھ اس سے کہ مطلب ہی بر آوے

ہے شک ۱۸۵۷ء بہ قول عرفان حبیب، نہ صرف تاریخ ہند کا بلکہ عصر جدید کی تاریخ کا بھی آیک

بڑا واقعہ تھا، اور اس واقعے کی تہذیبی، سیاسی، معاشرتی جہتیں کثیر تھیں لیکن غالب نے شاعری میں اس واقعے کو ایک ذاتی وار دات کے طور پر قبول کیا تھا۔

۱۹۳۷ء اور تقتیم کے ساتھ ہماری اجھا کی تاریخ میں جو واقعات رونما ہوئے، ان کی نوعیت بھی ۱۹۵۷ء کے بعد کے ہندستانی معاشرے اور ماحول سے خاصی مماثل ہے۔ ۱۸۵۷ء کی طرح ۱۹۳۷ء کا روِعمل بھی ہماری تخلیقی اور ثقافی زندگی پر یکسال نہیں رہا۔ مختلف اشخاص نے مختلف زاویوں سے دیکھا اور اس کے الگ الگ معنی اخذ کیے۔ بہ ظاہر ہمارے زمان و مکال تک محدود ہونے کے باوجود ۱۹۳۷ء کا واقعہ بھی ایک وسیع اور ہمہ گیرتناظر کی گنجایش رکھتا ہے۔ جذباتی، زبنی اور معاشرتی سطح پر اس واقعے کے ساتھ جس طرح کے تجربے پیش آئے، جذباتی، زبنی اور معاشرتی سطح پر اس واقعے کے ساتھ جس طرح کے تجربے پیش آئے، ان کی گونج ہمیں دنیا بھر کے ادب میں سائی دیتی ہے۔ انتیا اندر سنگھ نے اپنی کتاب ان کی گونج ہمیں دنیا بھر کے ادب میں سائی دیتی ہے۔ انتیا اندر سنگھ نے اپنی کتاب دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ طوفال خیز اور انقلا بی (cataclysmic) واقعوں میں شار کیا دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ طوفال خیز اور انقلا بی (cataclysmic) واقعوں میں شار کیا

اٹھارہویں صدی ہے لے کر اب تک یورپ، ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں جو متعدد تقسیمیں ہوئی ہیں، انہی میں ہے ایک ۱۹۲۵ء کی تقسیم بھی ہے۔ اس تقسیم کے ساتھ بھی مختلف مذہبی گروہوں کے مابین تشدد اور فساد ہر پا ہوا۔ لیکن اس تقسیم کے نتیج میں، ایک کمی بھی دوسری تقسیم سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں۔ ہندستان کی تقسیم میں کتنے افراد مارے گئے، کتنے لوگ اجڑے اور بے گھر ہوئے، (قطعی طور پر) پچھ مارے گئے، کتنے لوگ اجڑے اور بے گھر ہوئے، (قطعی طور پر) پچھ بہتی ہو ہوئی ہے۔ مارے گئے، کتنے لوگ اجڑے اور بے گھر ہوئے، (قطعی طور پر) پچھ سے نہیں، یہ تعداد دو سے لے کر تمیں لاکھ تک پچھ بھی ہو ہوئی ہے۔ بہتہیں، یہ تعداد دو سے لے کر تمیں لاکھ تک پچھ بھی ہو گئی ہے۔ سے ۱۹۵۱ء کے درمیان لگ بھگ نوے لاکھ ہندوؤں اور سے سے سکھوں نے پاکستان سے ہندستان کی سرحد میں قدم رکھا اور تقریبا

## ساٹھ لاکھ مسلمان ہندستان سے پاکستان گئے۔

برطانوی سامراج کے سایے میں آئر لینڈ ،فلسطین اور سائیرس کے علاوہ یہ چوکھی تقسیم تھی ،اس بنیاد پر کہ مختلف قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں ،لیکن ظاہر ہے کہ ہندستان کے ہؤارے کا صرف یہی سبب نہیں تھا۔ان چاروں تقسیموں کے پیچھے برطانیہ کے فوجی مفادات کا ایک سلسلہ مجھی تھا۔

انتیا اندر سنگھ نے اپنی مجھوٹی سی کتاب میں بیسوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا تقتیم ہے متعلق اختلا فات بمهی ختم ہوسکتے ہیں؟ اگر مختلف مذہبی اور تہذیبی قومیتیں ساتھ ساتھ نہ رہ سکیں تو کیا تقشیم کے ذریعے ان کا مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے؟ تقسیم کی وکالت کرنے والوں کے نز دیکے تقسیم ایک ذربعہ ہے تصادم کو قابو میں کرنے کا۔لیکن کیا واقعی اس سے تصادم پر روک لگائی جاعتی ہے؟ ۱۹۴۷ء کی تقسیم نے ایک کے دو ملک تو بنادیے لیکن اجتماعی زندگی میں ایک عجب ابتری بھی پیدا کردی۔ ہرتقشیم کی طرح ۱۹۴۷ء کی تقشیم نے بھی بین اقوامی سرحد کے دونوں طرف ایک مخلوط ثقافت اور جذباتی ماحول کوراہ دی ہے۔ ہماری تخلیقی روایت کے پس منظر میں کتنے ہی د بنی میلانات، تجربات اور موضوعات ای ماحول کی دین ہیں۔لیکن ہر زمینی تقسیم کی طرح ١٩٣٧ء کی تقشیم نے بھی سیاسی ، معاشرتی ، تہذیبی اور تخلیقی اعتبار ہے متعدد نے سوالوں کوجنم دیا ہے جس کے اثرات ہندستان اور پاکستان کے ادبی منظرنا مے پرصاف دکھائی دیتے ہیں۔ تقتیم کے حامیوں کا خیال ہے کہ ایسی ہرتقتیم اپنی ایک منطقی بنیاد رکھتی ہے۔ ہرقوم کی ادبی اور تخلیقی روایت اُس قوم کی ذہنی زندگی ، عقائد ، معاشرتی رسوم ، جذباتی تر جیحات اور اسلوب زیست کی تابع ہوتی ہے۔لہذا ۱۹۴۷ء کی تقتیم کے ساتھ ادبی اور تخلیقی لحاظ ہے ایک طرح کے وجنی اور جذباتی تضاد اور تصادم کی فضا تو پیدا ہونی ہی تھی۔ یہاں میں اس مسئلے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ تاہم اس وفت اپنے موضوع گفتگو کی ضروریات کے پیش نظر اس کے بعض پہلوؤں کی نشاندہی ناگزیر ہے۔مثال کے طور پر'' پاکستانی ادب کا مسئلہ' کے عنوان سے سلیم احمد نے اپنے معروضات کی ابتدااس مقدے کے ساتھ کی تھی کہ: ادب کسی قوم کے مخصوص طرز احساس کا اظہار ہوتا ہے۔ بیہ طرز احساس خدا، کا نئات اور انسانوں کے بارے میں اس قوم کے اجتماعی تجربات اور رویوں سے پیدا ہوتا ہے۔

پھر فرماتے ہیں:

لیکن مجموعی طور پرمسلمانوں کا طرز احساس ایک ہونے کے باوجود قوموں کے لحاظ ہے اس طرز احساس کی مختلف شکلیں ہیں۔ عربی، ایرانی، ترکی اور ہندی مسلمانوں کا طرز احساس بنیادی طور پر ایک ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس اختلاف سے ان کے ادب کا اختلاف بیدا ہوتا ہے۔

اس مضمون میں سلیم احمد پاکستانی اوب کے مسئلے کو جس قدر سمجھنے اور سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے موقف میں ژولیدگی اس قدر بڑھتی جاتی ہے۔ اس ژولیدگی کا نقطۂ عروج ان کے اس بیان میں دکھائی ویتا ہے کہ:

ہارے نزدیک اُردو غزل کی مرکزی روایت میں خدا، کا کنات اور انسانوں کے بارے میں ایک بالکل نیا طرز احساس ملتا ہے جو مسلمانوں کے شعر و ادب میں ایک منفرد چیز ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ایک ہندو فراق کو اتنا شدید احساس ہے کہ ان کی ساری زندگی مسلمانوں کے طرز احساس سے اور انساس سے کہ ان کی ساری زندگی مسلمانوں کے طرز احساس سے لونے ہی میں گزرگئی۔

گویا کہ ۱۹۴۷ء کی تقسیم سے پہلے بھی اُردو کے ہندو اور مسلمان شاعروں میں ان کی تخلیقی واردات اور طرز احساس کے حساب سے تقسیم کی ایک لکیر موجود تھی اور اس کا تعلق دونوں

قوموں کے الگ الگ اسالیب زیست اور مجموعی تناظر ہے تھا۔ ظاہر ہے کہ بیہمفروضہ سرے سے غلط ہے اور اُردو کی ادبی روایت کے سیاق میں اس کے جواز کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیت-امیرخسرو سے لے کرمیر، مصحفی ، آتش ، غالب ، بہادر شاہ ظفر ، یگانہ ، فانی ، فراق ، یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء کے بعد نمایاں ہونے والے غزل گو یوں مثلاً ناصر کاظمی اور احمد مشاق تک، ان کے طرزِ احساس کی بنیاد پراگر کوئی خا کہ مرتب کرنا ہے تو ہندومسلمان کے سوال یا نہ ہی تفریق اورتشخص کے سوال کوسرے ہے الگ رکھنا ہوگا۔ بیسب کے سب دراصل اس ہمہ گیرحستیت کے نمایندے ہیں جس کا تانا بانا ہندوؤں اورمسلمانوں کی مشتر کہ جبچو اور جدوجہد نے تیار کیا تھا۔ اس حسیت کی تعمیر میں دونوں قوموں کے بنیادی عقائد کا، فرقہ وارانہ قدروں کا، ضابطهٔ اخلاق اور روایت کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ اپنی ترکیب کے لحاظ سے بیرایک سیکولر حسیّت تھی اور اس کی تشکیل میں وہ عناصر سرگرم رہے تھے جن کا تعلق جمہوری زندگی ہے ہے۔ اس لحاظ سے میر، غالب، فیض، فراق اور ناصر کاظمی، سب کے سب ایک ہی مالا کے منکے ہیں۔ ادوار کے فرق کے ساتھ ، ان سب کے یہاں ایک می معاشر تی فضا کا احساس ہوتا ہے۔

 کرر ہے تھے۔ رفتہ رفتہ ایک پریشال فکری کی کیفیت عام ہوتی جارہی تھی۔ چنانچہ اس دور میں لکھے جانے والے کچھ معروف مضامین سے یہ چندا قتباسات دیکھیے۔ پہلا اقتباس محمد حسن عسکری کی جون ۱۹۴۹ء کی ایک تحریر سے ہے:

- ہمارے ادب میں جو افر اتفری مجی ہوئی ہے اس کے پیش نظر، میں بھی منٹوصا حب کی اس رائے کا قائل ہو چلا ہوں کہ ابھی دس سال تک ہمارے اوب کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اگر ادبیب خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انھیں نہیں بدل سکتی مگر اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انھیں نہیں بدل سکتی مگر اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تازگی بھی نہیں آسکتی۔ اس لیے پاکستان میں بدلے بغیر ادب میں تازگی بھی نہیں آسکتی۔ اس لیے پاکستان میں ادب کے مستقبل کے بارے میں خوش فہمیوں کی گنجائش ذرا کم ہے۔ ادب کے مستقبل کے بارے میں خوش فہمیوں کی گنجائش ذرا کم ہے۔ اوب کے مستقبل کے بارے میں خوش فہمیوں کی گنجائش ذرا کم ہے۔ اوب کے مستقبل کے بارے میں خوش فہمیوں کی گنجائش ذرا کم ہے۔ اوب کے مستقبل کے بارے میں خوش فہمیوں کی گنجائش ذرا کم ہے۔

یہ دوسراا قتباس جولائی اگست ۱۹۳۹ء کی ایک تحریرے ہے:

زندگی کے شعبوں کی طرح ادب میں بھی ہم اپنے ماضی اور اپنی تاریخ کوردنہیں کر سکتے۔ ہرمعاطے میں ہمارا آیندہ عمل بڑی حد تک ہمارے ماضی پرمنحصر ہے تو پاکستانی یا اسلامی ادب کی نئی روایت قائم کرنے کے لیے بھی ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ مسلمانوں کے فنی کارنا موں میں اسلامی روح کس طرح ظاہر ہوئی ہے۔

(پاکستانی قوم، ادب اور ادیب، حواله ایضاً)

یہ تیسرا اقتباس بھی عسکری صاحب ہی کے ایک مضمون تقسیم ہند کے بعد سے ہے، اس کی تاریخ اشاعت اکتوبر ۱۹۴۸ء ہے اور یہ اس لحاظ ہے بہت معنی خیز ہے کہ اس سے تقسیم کے بعد ہندی مسلمانوں اور اُردو ہے ان کے تعلق کی بابت ایک ایسا موقف اختیار کیا گیا ہے، جو تقسیم کے مجموعی تصور ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ لکھتے ہیں:

اُروو زبان سے عظیم تر کوئی چیز ہم نے ہندستان کو تہیں دی۔ اس کی قیت تاج محل ہے بھی ہزاروں گنی زیادہ ہے۔ ہمیں اس زبان پر فخر ہے، اس کی ہندستانیت پر فخر ہے اور ہم اس ہندستانیت کوعربیت یا ایرانیت سے بدلنے کو قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اس زبان کے لب و کہجے میں اس کے الفاظ اور جملوں کی ساخت میں ہماری بہترین صلاحیتیں صرف ہوئی ہیں اور ہم نے مانجھ مانجھ کر اس زبان کی ہندستانیت کو حیکایا ہے۔اتنا کچھ کر چکنے کے بعد ہم اس پر ذرا بھی راضی نہیں ہیں کہ اس کے بچائے ہندی اختیار کرلیں یا ایک نئی زبان''ہندوستانی'' ایجاد کریں اور پھرایک ہے گنتی شروع کریں۔ ہندوؤں کو اختیار ہے کہ وہ ہندی جھوڑ کرسنسکرت ہو لئے لگیں لیکن ہمارے لیے پھر سے عربی یا فاری اختیار کرلینا ناممکن ہے۔جس طرح ہمیں ہندی سے گریز ہے بالکل ای طرح فارس ہے بھی گریز ہے۔اگر ہم فارس اختیار کربھی لیس تو ہندستانی مسلمانوں کامخصوص کلچر باتی نہیں رہ سکتا۔ اُردو کے علاوہ کوئی دوسری زبان اختیار کرنے کے معنی صرف بیہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اینے ماضی ہے بالکل قطع تعلق کرلیا، اور ہم ایک نئی چیز شروع کررہے ہیں۔کوئی قوم ایسے تجربوں کی متحمل نہیں ہوسکتی۔

(جھلكياں،صسستامس)

لگ بھگ ای دور میں محمد حسن عسکری نے منٹو کے ساتھ مل کر مکتبہ جدید لا ہور مرکزاچی کی طرف سے 'اُردوادب' کے دوشار ہے شائع کیے تھے۔اُس وفت ادبی رسائل کی طرف حکومت کا رویہ سخت گیری کا تھا۔'اُردوادب' کو با قاعدہ سرکولیشن کی اجازت نہیں ملی تھی۔اس لیے یہ دونوں شارے کسی تاریخ کے حوالے کے بغیر منظر عام پرآئے۔ پہلے شارے میں' ہماراادبی شعور

اور مسلمان کے عنوان سے عسکری کا ایک مضمون شامل ہے جس میں نئی آزاد مملکت کے قیام، اسے در پیش مسائل، اس مملکت کو سیاس پس منظر مہیا کرنے والی سیاست کی طرف مسلمان ادیوں کے رویتے اور اندازِ نظر کے بارے میں کئی توجہ طلب با تیں کہی گئی ہیں۔خاص کر اس اقتباس میں:

— حقیقت بیہ ہے کہ مجموعی اعتبار ہے مسلمان ادیب اپنے عقا کد، اپنے تصورات اور اینے رجحانات میں مسلمان عوام سے بالکل الگ تھے۔ اب تک مسلمان ادیب این قوم کی سیاست سے کم از کم زہنی ہدردی ضرور رکھتے تھے۔تخلیقی دلچیبی نہیں تھی تو نہ نہی مگر نئے ادیبوں کی غالب اکثریت کومسلمانوں کے سیاسی عزائم سے کوئی دلچیبی نہیں تھی۔ بہت سے ادیب تومسلم لیگ کی سیاست کے سخت مخالف تھے، اور بہت سے ادیب بالکل بے تعلق اور بے نیاز تھے۔اس طرح یا تو ادیب یا کستان کے مطالبے کے خلاف تھے یا پھر گومگو کی حالت میں تھے اور سمجھتے تھے کہ پاکستان بن جائے تو ہمیں کیا، نہ بے تو ہمیں کیا۔ مذہب اور ساست کا تعلق انھیں پیند تھا ہی نہیں۔ جن لوگوں کو اشترا کیت سے دلچیبی نہیں تھی، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ سیاس گھیوں کا معاشی حل دوسرے سب حلوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ پھر پورپ کوتعریف کی نظروں ہے دیکھنے کے لوگ ایسے عادی ہو چکے تھے کہ جو بات پورپ والوں کی عقل میں نہیں آسکتی تھی وہ ہمارے ادیوں کی عقل میں بھی نہیں آسکتی تھی۔ چنانچہ بیسویں صدی میں کسی جماعت کا مذہبی اختلاف کی بنا پر سياسى حقوق مانگنا أنھيں بالكل نا قابل يقين معلوم ہوتا تھا۔گر چونكهمسلم لیگ کوعوام کی اتنی زبردست حمایت حاصل تھی، اس کیے وہ اس مطالبے کو جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ ہمارے ادیبوں نے پاکتان کی نہ جمایت کی نہ کھل کے مخالفت ہی کی ... ہمارے ادیب تو جیسے اپنے مستقبل کو قوم کے مستقبل سے وابستہ ہی نہیں سبجھتے تھے۔ غرض کہ اس دور میں ادیبوں نے اپنی حالت بھی عجیب معمے کی می بنا کی تھی۔ نہ تو اپنے آپ کو مسلمانوں سے بالکل الگ ہی کر سکتے تھے نہ ان میں شامل ہی ہوتے تھے۔ چنانچہ اس اندرونی تضاد کی وجہ سے بعض مسلمان ادیب بڑی مفتحکہ خیزفتم کی ذہنی الجھنوں میں پڑ گئے۔ بھی کہا مسلم کلچر ہوتا ہے۔ بھی کہا نہیں ہوتا۔ بھی سوچا کہ اُردوعوام کی زبان ہے۔ بھی دامن ہوتا ہے۔ بھی کہا نہیں ہوتا۔ بھی سوچا کہ اُردوعوام کی زبان ہے۔ بھی فردامن موتا ہے۔ بھی کہا نہیں ہوتا۔ بھی سوچا کہ اُردوعوام کی زبان ہے۔ بھی فردامن موتا ہے۔ بھی کہا تیل آیا کہ نہیں محض ایک طبقے کی زبان ہے۔ پھر اوپر سے یہ فکر دامن میں بیتا کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے فرقہ پرتی کی ہو آتی ہو۔ آزاد خیالی کی ایسی دھن سائی کہ اپنے آپ کو فرقہ پرتی کی ہو آتی ہو۔ آزاد خیالی کی ایسی دھن سائی کہ اپنے آپ کو فرقہ پرتی کی ہو آتی ہو۔ آزاد خیالی کی ایسی دھن سائی کہ اپنے آپ کو کسے کئی نہائے ہو۔ آزاد خیالی کی ایسی دھن سائی کہ اپنے آپ کو کسے کئی نہ نہائی ہی نہ رکھا۔ نہ کھل کے مجت کی نہ نفر ت

291ء اور ہندستان کی تقسیم کے پس منظر میں لکھے جانے والے ادب کا غالب آ ہنگ تقسیم کے اس منظر میں لکھے جانے والے ادب کا غالب آ ہنگ تقسیم دور کے خلیقی ادب کو بالعموم ایک گہرے ملال، اضطراب اور محروی کا تر جمان بنادیا ہے۔ پکھ دنوں تک تو ایک دبخی تعطل کی فضا قائم رہی۔ جمرت، فسادات اور بے بسی کا سیلاب تھمنے کے بعد اپنے نظریاتی اور قومی شخص کا سوال سامنے آیا۔ اس سوال پر ٹھنڈے ول سے غور وفکر کی بعد اپنے نظریاتی اور قومی شخص کا سوال سامنے آیا۔ اس سوال پر ٹھنڈے ول سے غور وفکر کی روایت تقسیم کے ساننے کے پانچ چھے برس بعد شروع ہوئی۔ غلام ربانی تاباں کی مرتب کردہ کتاب خم دوران میں تقسیم اور اس کے سابے میں رونما ہونے والے فسادات اور فرقہ وارانہ جنون کے موضوع پر اُردو میں جونظمیں کہی گئیں، ان میں خیال کی کیسانیت آئی تھکا دینے والی جنون کے موضوع پر اُردو میں جونظمیں کہی گئیں، ان میں خیال کی کیسانیت آئی تھکا دینے والی اور بیان کی بے جائی اس درجہ بیزار کرنے والی ہے کہ ان سے بالعموم کسی خاص ہنر مندی اور

بصیرت کا اظہار نہیں ہوتا اور انھیں دل جمعی کے ساتھ پڑھنا آسان نہیں ہے۔ جوش نے بیہ کہتے ہوئے ان نظموں کا مذاق اڑایا تھا کہ:

> آفریں بر غلام ربانی کیا نکالا ہے مینڈکوں کا جلوس

لیکن خود جوش صاحب نے فسادات کے پس منظر میں جونظم کہی اس سے نہ تو کسی بڑے خیال کی تشکیل ہوتی ہے نہ کسی بڑے شعریات کی۔اس نظم پراعصائی شنج اور جذبے کے اشتعال کا رنگ حاوی ہے۔ اس نظم سے کسی ایسے تجربے کا اظہار نہیں ہوتا جس کے لیے شعر کی ہیئت ناگزیر کہی جاسکے۔ پوری نظم کا اسلوب اور آ ہنگ ڈانٹ ڈ پٹ کا ہے۔ جوش صاحب کی اس نظم کے علاوہ ای موضوع پر اور اسی دور میں کہی جانے والی پچھ نظموں کے اقتباسات حسب ذیل

اے ناقد بہای و نباض روزگار ہاں اس طرف بھی ایک نظر بہر کردگار ہم ظلم کے ہیں شاہ شقاوت کے تاجدار انسان ہے تو ڈال ہمارے گلوں میں ہار

ابلیسیت کا مرد ہے تو احترام کر ہم ہیں امیر نادر و نیرو سلام کر

سمس سم خے اچھالی ہیں عورتیں سانچ میں ہے دیائی کے ڈھالی ہیں عورتیں سانچ میں بے دیائی کے ڈھالی ہیں عورتیں شہوت کی بھیوں میں اُبالی ہیں عورتیں گھر سے برہند کرکے نکالی ہیں عورتیں گھر سے برہند کرکے نکالی ہیں عورتیں

یہ لطف بھی کے ہیں ہوس پروری کے بعد بھاڑا ہے شرم گاہوں کوعصمت دری کے بعد

بوجہل کی شراب سے چھلکا کے جام کو

بقا لگا دیا ہے محکہ کے نام کو

زندہ کیا ہے رادنِ دوزخ مقام کو

ہاں ہم نے روسیاہ بنایا ہے رام کو

قرآں کو ہم پہ فخر ہے ویدوں کو ناز ہے

قرآں کو ہم پہ فخر ہے ویدوں کو زاز ہے

تج ہے جرام زادے کی رشی دراز ہے

جب تک کہ دم ہے ہندو و مسلم کے درمیاں ہاں چھڑی رہے گی یونہی جنگ بے امال البحق رہیں گی شام و سحر زیر آساں البحق رہیں کی شام و سحر زیر آساں سے چوٹیاں سروں کی میہ چہروں کی داڑھیاں ہوٹ کی نہ آئے گا جس وقت تک بلیٹ کے فرنگی نہ آئے گا جس وقت تک بلیٹ کے فرنگی نہ آئے گا

یہ ایک شاعر کا یا تخلیقی آ دمی کا کرب اور برہمی نہیں، ایک عام آ دمی کا اشتعال اورغم وغصہ ہے جو نہ تو اپنے جذبات کی تہذیب پر قادر ہے، نہ اپنے اظہار کی بے لگامی پر۔ بیشک واردات بہت بڑی تھی اور بہت برا بیختہ کرنے والی ،لیکن ہرفن کی طرح شاعری کے اپنے حدود ہوتے بہت بڑی تھی اور بہت برا بیختہ کرنے والی ،لیکن ہرفن کی طرح شاعری کے اپنے حدود ہوتے

ہیں اور اپنی شرطیں۔ جوش نے ان اشعار میں جس شدید ردِعمل کا اظہار کیا ہے اس سے ان کے انسانی سروکار، ان کی دردمندی اور ان کے تجربے کی سچائی کوسمجھا جاسکتا ہے۔لیکن ظاہر ہے کہ شاعری صرف احساسات کو گرفت میں لینے والی، دماغ کو پراگندہ کرنے والی اور سینے میں حشر بیا کرنے والی کیفیتوں کے بے کم و کاست بیان کا نام نہیں ہے۔ انھیں ایک تخلیقی تجربے میں منتقل کرنے ، انھیں ایک نئ زبان دینے کا نام ہے۔ واردات جاہے جتنی ہولناک اوراعصاب شکن ہو، شاعری یا ادب یا فن کی کوئی بھی شکل محض اس کی رپورٹنگ تو نہیں ہوتی۔ جوش کی قدرت کلام اور ان کے بیان کی گھن گرج کے باوجود اس طرح کی شاعری کسی موثر اور پایدار تخلیقی تجربے، سی رمز آمیز شعری قدر کی تشکیل سے قاصر رہ جاتی ہے۔ مجموعی طور پر اس طرح کی شاعری کے پس پردہ جس شعریات کا تانا بانا تیار ہوتا ہے، وہ اپنی خارجی سطح ہے آ گے کسی اور باریک اور بلیغ سطح تک ہمیں نہیں لے جاتی۔ غلام ربانی تاباں کی مرتبہ اینتھولوجی میں فساد کے تجربے کا احاطہ کرنے والی جونظمیں شامل ہیں ان میں سب سے بہتر نظمیں سردارجعفری اور ساحر لدھیانوی کی ہیں۔ ہر چند کہ اپنے زخموں کی نمائش اور اپنی نیک اندیثی کے برملا اظہار کا جذبہ یہاں بھی بہت نمایاں ہے۔مثال کے طوریہ اقتباس دیکھیے:

شریف بهنو غیور ماؤ

یہ کس سے فریاد کررہی ہو تم اپنے زخموں کی راکھیاں لے کے کس کی محفل میں جارہی ہو تمھارے بیدا ہبرنہیں ہیں تمھارے بیداد گرنہیں ہیں بیکا ٹھ کی پتلیاں ہیں جن کو سای پردوں کے پیچھے ہیٹھے ہوئے مداری
سفیدریشم کی ڈوریوں پر نچارہے ہیں
پیسامراجی بساطِ شطرنج کے پیادے ہیں جن کوشاطر
ہزار چالوں سے شاہ وفرزیں بنا بنا کر چلارہے ہیں
بہی تو ہیں وہ جھوں نے قانون کے دکھتے ہوئے قلم سے
وطن کے سینے پہ خون ناحق کی ایک گہری لکیر تھینجی
انھوں نے محفل کے ساز بدلے
انھوں نے سازوں کے راگ بدلے
انھوں نے سازوں کے راگ بدلے
بہی تو ہیں جو تمھارے اشکوں سے اپنے موتی بنارہے ہیں
تمھاری عصمت ، تمھاری عزت ، تمھاری غیرت چرارہے ہیں
تمھاری عصمت ، تمھاری عزت ، تمھاری غیرت چرارہے ہیں

\_ سردارجعفری: آنسوؤں کے چراغ

(ہندستان کےشرنارتھیوں اور پاکستان کے مہاجرین کے نام)

اس نظم سے شاعر کی سابی حسیّت اور اس کے انسانی سروکار کا ایک خاکہ مرتب ہوا ہے۔ جعفری نے استعاراتی طرز اظہار کو برتنے کی جبتی بھی کی ہے لین خطیبانہ لے اور لیجے کی بلند آ جنگی نے نظم سے محرک تجربے کی عکاس کے لیے، ایک معروضی تلاز ہے کی تلاش کے عمل کو محدود کر دیا ہے۔ اس طرح ساحر لدھیانوی کی نظم' آج' میں ایک طرح کی رومانی افسردگی اور خود رحمی کے جذبے کی ترجمانی، ان کے غم آلود تجربے کو کسی پر بیج فکری جہت سے ہم کنار کرنے میں ناکام فظر آتی ہے۔

میں تمھارامغتنی ہوں ،نغمہ نہیں ہوں اور نغمے کی تخلیق کا ساز وساماں آج تم نے جلا کر بھسم کردیا ہے اور میں اپناٹو ٹا ہوا سازتھا ہے

سرد لاشوں کے انبار کو تک رہا ہوں

میرے چاروں طرف موت کی وحشتیں ناچتی ہیں
اور انسال کی حیوانیت جاگ اٹھی ہے

بربریت کے خوں خوار عفریت

اپ ناپاک جبڑوں کو کھولے

خون پی پی کے غزار ہے ہیں

خون پی پی کے غزار ہے ہیں

نیچ ماؤں کی گودوں میں سہے ہوئے ہیں

ہبنیں بے حرمتی کے تصور ہے لزاں ہیں، افسردہ ہیں، بھائی مجبور ہیں

ہرطرف شور آہ و بکا ہے

اور میں اس تباہی کے طوفان میں

آ گ اورخوں کے ہیجان میں

سرنگوں اور شکت مکانوں کے ملبے سے پُر راستوں میں

اینے نغموں کی حجمولی بپارے

در بدر پھر رہا ہوں

مجھ کوامن اور تہذیب کی بھیک دو!

میرے گیتوں کی لے،میرے سُر ،میری نے

میرے مجروح ہونٹوں کو پھرسونپ دو

نالہ و فریاد کا بیر دقت آمیز انداز اجتماعی آشوب پر مبنی واردات کے بیان سے کتنا ہم آہنگ ہے اور ساجی سروکار کے اظہار سے کتنی مطابقت رکھتا ہے، یہاں اس بحث میں جائے بغیر بھی شاید اتنا تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ عالمی ادبیات سے قطع نظر، خود اُردو میں تاریخ اور گردو پیش کی عام

صورت حال کے سیاق میں شعر کہنے کی روایت، اس سے زیادہ کی طلب گارتھی۔ حالی، اکبر، ا قبال، حتیٰ کہ جوش اور ان کے جونیر معاصرین تک کے یہاں، (جن میں فیض، مخدوم، جعفری، وامتی، ساحر، کیفی، نیاز حیدر، سب شامل ہیں) موضوعاتی شاعری کے وقع نمونے مل جاتے ہیں۔اقبال نے اپنے پُرجلال فلسفیانہ آ ہنگ اور اپنے خلا قانہ وفور کی مدد سے سامنے کے موضوعات برببنی شاعری کوجس درجه کمال تک پہنچا دیا تھا اُس کے پیش نظر جوش ،سردارجعفری اور ساحر کی نظموں سے نقل کی جانے والی یہ چند مثالیں بہت معمولی بلکہ عامیانہ دکھائی دیتی میں۔کیسی اندوہ برور اور دہشت ناک واردات، یہاں خالی خولی لفاظی اور ایک طرح کے سطحی versification کی نذر ہوگئی، اس کا اندازہ آ سانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دور کے دوسرے شعرا کی نظمیں، ان سے بھی زیادہ بے اثر اور بے کیف ہیں۔ شاعرانہ بیان Poetic statement یر قدرت کے بغیر، بیان کی شاعری (Poetry of statement) کسی گہری بامعنی بیئت کی دریافت میں بہت مشکل سے کامیاب ہوسکتی ہے۔ یابلو نرودا، لورکا، ناظم حکمت، مایا کافسکی کے یہاں روزمرہ زندگی سے ماخوذ موضوعات یا تاریخی واقعات اور واردات کے شاعرانہ محاکے کی جو جیران کن مثالیں موجود ہیں ، ان کے ہوتے ہوئے ۱۹۴۷ء کی تقسیم ، اور بر صغیر ہند و یاک کے مختلف علاقوں میں پھوٹ یڑنے والے فسادات، انسانی وحشت اور بربریت کے واقعات کا احاطہ کرنے والی شاعری کا ایسا کال نا قابل فہم ہے۔ اور اس واقعے ہے یہی گمان گزرتا ہے کہ ہرانسانی صورت حال اپنے اظہار و بیان کے لیے شعریات کی ایک خاص سطح اور مزاج کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہے 194ء کے آس پاس رونما ہونے والے شعرا اپنے گردو پیش کی زندگی کے نقاضوں ہے بالعموم عہدہ برآنہ ہوسکے۔ آزادی کے بعداس موضوع پر جونظمیں کہی گئیں، ان میں فیض کی نظم' صبح آزادی' اور مخدوم کی نظم' جاند تاروں کا بن' اپنی الگ یبچان رکھتی ہیں اور اپنے معاصرین کی عام روش سے مختلف ہیں۔ یہی حال اس عہد کے عام فکشن کا ہے۔تقسیم اور اس ہے ملحق تجربوں پرمبنی جوبھی اچھا فکشن لکھا گیا ،اس کا بیشتر حصہ اس

واقعے کے برسوں بعد سامنے آیا۔ ایبا لگنا ہے کہ ہولناک تجربوں کے ایک پورے سلسلے نے لکھنے والوں سے ایک پورے سلسلے نے لکھنے والوں سے ان کی تخلیقی بصیرت چھین لی تھی اور وہ کسی فنکارانہ سطح پر سوچنے اور اپنا اظہار کرنے سے قاصر تھے۔

زیادہ تر لکھنے والے ایک سکتہ بند فارمولے کے مطابق لکھتے رہے۔اس مسکلے پر تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی۔ یہاں میں وزیر آغا کے ایک مضمون 'اُردونظم، تقسیم کے بعد' (اشاعت، سوغات، شارہ ۵) سے بیرا قتباس نقل کرنا جاہتا ہوں کہ:

> — ادب کی تاریخ میں کوئی واقعہ یا حادثہ اُس وقت ایک مرکزی حیثیت کا حامل قراریا تا ہے جب ایک طویل زمانی بُعد کے بعد اس کے بالواسطہ یا بلاواسطہ اثرات ایک بالکل واضح صورت میں دکھائی دینے لگتے ہیں۔خودادب کی پر کھ بھی زمانی بُعد کی تابع ہوتی ہے کیونکہ بالعموم ادیب اور اس کے زمانے سے قربت کے باعث، ایک نامعلوم سی پاسداری یا تعصب جنم لیتا ہے اور اسخر اج، نتیجہ کے عمل کو ملوث كرديتا ہے۔ليكن بعض واقعات اس قدر اہم ہوتے ہيں اور ان كا دامن اس قدر پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں قیاس آرائی کا عمل تجههزياده نا قابل قبول نبيس ہوتا \_تقسيم ہند کا واقعه بھی اسی نوعیت کا ہے اور اگر چہ اس کے دور رس نتائج کے سلسلے میں تو ابھی وثوق کے ساتھ کچھ کہناممکن نہیں، تاہم اس کے باعث اُردوادب کے مزاج میں جو تبدیلیاں ممودار ہوئی ہیں ان کی اہمیت سے انکار کرنا حقائق سے آئکھیں چرانے کے مترادف ہے۔

یہ حقائق کیا ہیں اور تقلیم کے بعد کی نثر ونظم میں کس قتم کی تبدیلیاں نمودار ہوئیں، ان کا نقشہ مرتب کرنا اب مشکل نہیں رہ گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو تقلیم کے واقعے پر اب تقریباً ساٹھ برس گزر چکے ہیں۔ مشتر کہ تہذہی ورافت اور مشتر کہ اسالیب زندگی کے بالمقابل پاکستانی دانشوروں کے ایک علقے میں اپنی انفرادی شاخت کی جبتی اور اس پر اصرار نے بھی اب اس ایک بھولی ہوئی روایت کی حیثیت عاصل کرلی ہے۔ پاکستانی ادب اور شافت کی انفرادیت کا مسئلہ اس وقت ہماری گفتگو کے دائر ہے ہے باہر ہے، اس لیے فی الحال میں اس موال سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں اور اس سلسلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیای ماحول اور ہندستان و پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی اور گری کے دوران تو بے شک اس موال کی لے تیز ہوجاتی ہے، لیکن اور یوں کی اکثریت نے یہ سوال اب سیاست دانوں اور سابی علوم کے میدان میں کام کرنے والوں کے سپر دکردیا ہے۔ اب ہندستان پاکستان کے میدان میں کام کرنے والوں کے سپر دکردیا ہے۔ اب ہندستان پاکستان کے ہندستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں تقسیم کے ادب پر بھی کی تاریخی اور سحافیا نہ انداز کی کتابوں کا ایک سیلاب سا آیا ہوا ہے اور اس موضوع نے ادبی یا تخلیقی وجو ہا ہے ہے زیادہ سیاسی اور سابی ساب کی بنا پر ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔

تقسیم کے بعد کے ادب پر، جس میں تقسیم کے المیے اور اس سے وابستہ واقعات کی روشی میں نثر ونظم کی مختلف صنفوں پر نظر ڈالی گئی تھی، پہلی معروف کتاب ڈاکٹر اعجاز حسین کی اُردو اوب آزادی کے بعد ہے۔لیکن تقسیم کے ادب یا پارٹمیشن لٹریچر کی اصطلاح کا چلن اُردو اور انگریزی میں پچھلے پچھ برسوں سے عام ہوا ہے۔ لیزلی فلیمنگ نے اپنی کتاب اُردو اور انگریزی میں پچھلے پچھ برسوں سے عام ہوا ہے۔ لیزلی فلیمنگ نے اپنی کتاب کہانیوں کو ای Another Lonely Voice (اشاعت ۱۹۷۹ء، یونیورٹی آف کیلی فورنیا برکلے) میں منٹوک کہانیوں کو ای بی منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انھوں نے بیلی فورنیا برکلے) میں منٹوک کہانیوں کو ای بیلی منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انھوں کے بیلی فورنیا برکلے) میں منٹوک نظر ای بیلی منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انھوں کی خانہ بندی کی ہے۔قطع نظر اس بات کے کہ بیقسیم غیر منطقی بلکہ مہمل ہے اور ایک بی کہانی بیک وقت ان تمام عنوانات نظر اس بات کے کہ بیقسیم غیر منطقی بلکہ مہمل ہے اور ایک بی کہانی بیک وقت ان تمام عنوانات

كے تحت ركھى جاسكتى ہے، ليزلى فليمنگ نے" يار ٹيش اسٹوريز" كے موضوعات اور مسكول كا احاطہ بہت محدود اور سطحی بنیادوں پر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تقسیم کا ادب، سیای، معاشرتی، تاریخی، جذباتی، فکری اور ساجیاتی سطح پر بیک وقت متعدد جہتیں رکھتا ہے۔ یہ جہتیں تقسیم کے فوراً بعد لکھے جانے والے ادب سے زیادہ مشحکم اور مرموز طریقے سے اُردونظم ونثر میں ١٩٦٠ء کے آس ماس ما اس کے بعد آئیں۔مثال کے طور پر ۱۹۴۷ء کی تقسیم اور فسادات کو موضوع بنانے والے شاعروں میں جگر، جوش، فیض، جذبی، مخدوم، جاں شار اختر، ساحر، کیفی، وامق، تاباں، مجاز، احمد ندیم قاسمی، فکر تو نسوی، غرض کہ چھوٹے بڑے تقریباً تمام شاعروں کے نام شامل ہیں، لیکن تقسیم کی شاعری یا Partition Poetry کو اس کا بنیادی تشخص ناصر کاظمی کے واسطے سے ملا۔ ناصر نے اپنے پہلے مجموع 'برگ نے' کے تعارف میں لکھا تھا کہ '' نالہ محفلیں برہم نہیں کرتا۔ نالہ آفریں پر جو کچھ بھی گزری ہواس کی فریادفن کے سانچے میں ڈھل کرنغمہ نہیں بن سکتی تومحض چنخ یکار ہے۔''ان کا بیا ندازِ نظر تقسیم کے فوراْ بعد کی شاعری اور ناصر کاظمی کے ساتھ منظر عام پر آنے والی شاعری کے درمیان ایک خط امتیاز قائم کرتا ہے۔ 'برگ نے' کی تجه غزلول میں جذباتی غلو، اعصابی تشنج اور ہسٹیریائی ردِعمل کی ویسی ہی صورتیں دکھائی ویت ہیں جوان کے پیش روؤں کی شاعری کوشاعری کے بجائے سیدھی سادی نعرے بازی بنا دیتی ہیں لیکن رفتہ رفتہ ۱۹۴۷ء کی تقسیم، اس کے بعد رونما ہونے والے فسادات، فسادات کے بتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے ہجرت کے تجربے یا بے زمینی کے احساس اور انسانی رشتوں کی شکست و ریخت کے تصور نے ناصر کاظمی کی شاعری میں ایک نیا مفہوم یایا۔ بے زمینی، مسافرت، معاشرتی ابتری اور انسانی تعلقات کی بے تو قیری نے ایک نئ تخلیقی وار دات، ایک نئے تجربے کی شکل اختیار کرلی۔ ناصر کاظمی کے اس بیان سے ان کے تخلیقی موقف کو سمجھا جاسکتا ہے کہ'' نالہ آ فرینی جبرواختیار کا ایک انو کھا کرشمہ ہے۔ قاری کے دل میں جگہ یا ناتجھی محض اس کے بس کی بات نہیں۔'' دیکھنا یہ ہے کہ ایک آواز ہزاروں کی آواز بن بھی علی ہے یا نہیں۔

"اس تکتے کی وضاحت کے لیے میں یہاں ناصر کاظمی کے پچھ شعر نقل کرنا چاہتا ہوں: رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا پچھ لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا پچھ

> اب کی فصل بہار سے پہلے رنگ تھے گلتاں میں کیا کیا کچھ

کیا کہوں اب شمیں خزاں والو! جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ

دل ترے بعد سو گیا ورنہ شور تھا اس مکاں میں کیا کیا پچھ (۱۹۴۷ء)

> یہ شب یہ خیال و خواب تیرے کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے

شعلے میں ہے ایک رنگ تیرا باقی ہیں تمام رنگ میرے

آئکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بچھے ہوئے سورے دیتے ہیں سراغ فصل گل کا شاخوں پہ جلے ہوئے بیرے

منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جمالیے ہیں ڈررے

جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو بنتی سے چلے تھے منہ اندھیرے

روداد سفر نہ چھیٹر ناصر پھر اشک نہ تھم سکیس گے میرے

( AMPI 2)

گلی گلی آباد تھی جن سے کہا ل گئے وہ لوگ د تی اب کے ایس اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ

سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں ہے کار را توں اٹھ اٹھ کرروتے ہیں اس نگری کے لوگ

سہم سہم سے بیٹے ہیں راگ اور فنکار بھور بھئے اب ان گلیوں میں کون سنائے جوگ جب تک ہم مصروف رہے یہ دنیاتھی سنسان دن ڈھلتے ہی دھیان میں آئے کیے کیے لوگ

ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس وہی پرانی باتیں اس کی وہی پرانا روگ وہی (۱۹۳۹ء)

یہ مثالیں تقلیم کے تجربے سے گزرنے کے فوراً بعد کی ہیں اور ان میں صورت حال کا بیان بے ساخة طور پر کیا گیا ہے۔ بتدریج اداسی اور دل گرفگی کی ایک متعقل صورت ناصر کی شاعری کا شاس نامہ بنتی گئی۔ جیسے جیسے ان میں اور ان کے ماضی میں ایک فاصلہ پیدا ہوتا گیا، ان کے باطنی لینڈ اسکیپ کے رنگ پہلے سے زیادہ روثن ہوتے گئے۔ اس سلسلے میں ناصر کے دوسر باطنی لینڈ اسکیپ کے رنگ پہلے سے زیادہ روثن ہوتے گئے۔ اس سلسلے میں ناصر کے دوسر بہموعے دیوان (اشاعت ۱۹۷۳ء) کی ایک فوئی آ ہنگ ایک نوحے کا ہے اور ان کی نظموں کی کتاب نشاط خواب (اشاعت ۱۹۷۷ء) کی ایک نظم (عنوان: نشاط خواب) کی کی طرف دھیان جاتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں تقلیم، جمرت اور اجتماعی ماضی کی بازیافت یا تقلیم کی طرف دھیان جاتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں تقلیم، جمرت اور اجتماعی ماضی کی بازیافت یا تقلیم کی ساف میں حافظ کے غم آ میزعمل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ غزل کے اشعار جن کے اسلوب اور داخلی آ ہنگ سے ایک تھکے ہار سے سفر کے ساتھ ساتھ ایک موہوم امید کی تصویر انجرتی ہیں:

رہ نوردِ بیابانِ غم، صبر کر صبر کر کارواں پھر ملیں گے بہم صبر کر صبر کر

بے نشاں ہے سفر، رات ساری پڑی ہے گر آربی ہے صدا وم بدم صبر کر صبر کر تیری فریاد گونج گی دھرتی سے آکاش تک کوئی دن اور سہہ لے ستم صبر کر صبر کر

تیرے قدموں سے جاگیں گے اجڑے دلوں کے ختن پا شکت غزال حرم صبر کر صبر کر

شہر اجڑے تو کیا ہے کشادہ زمین خدا اک نیا گھر بنائیں گے ہم صبر کر صبر کر

پہلے کھل جائے دل کا کنول پھر لکھیں گے غزل کوئی دم اے صریر قلم صبر کر صبر کر

درد کے تار ملنے تو دے ہونٹ ملنے تو دے ساری باتیں کریں گے رقم صبر کر صبر کر

د کیھ ناصر زمانے میں کوئی کسی کا نہیں بھول جا اس کے قول وقتم صبر کر صبر کر

اور ناصر کی نظم' نشاط خواب تو شاید آزادی اور تقسیم کے بعد لکھا جانے والا سب سے خوبصورت اور ایک نجی واردات کے بیان کے باوجود ، عام اجتماعی خسارے کا احساس پیدا کرنے والا''شہر آشوب'' ہے۔اس حزنیہ قصیدے کا اختیام مندرجہ ذیل شعروں پر ہوتا ہے: دل کھینچی ہے منزلِ آبائے رفتنی جواس پہمرمٹے وہی قسمت کے تھے دھنی

وہ شہر سو رہے ہیں جہاں کاظمین کے ہیبت سے جن کے گرد ہوئے کوہ اسمنی

انبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے میں ہوں اس لئے ہوئے قریے کی روشنی

اے ساکنانِ خطهٔ لاہور! دیکھنا لایا ہوں اُس خرابے سے میں لعلِ معدنی

جلتا ہوں داغ بے وطنی سے مگر مجھی روشن کرے گی نام مرا سوختہ تنی

خوش رہنے کے ہزار بہانے ہیں دہر میں میرے خمیر میں ہے مگر غم کی حاشی

یارب زمانہ ممتحن اہل صبر ہے دے اس دنی کو اور بھی توفیقِ وشمنی ناصر بیشعر کیوں نہ ہوں موتی سے آبدار اس فن میں کی ہے میں نے بہت در جاں کنی

ہر لفظ ایک شخص ہے، ہر مصرع آدمی دیکھو مری غزل میں مرے دل کی روشنی

تقشیم کے بعد پیش آنے والے واقعات، اس دور کی عام فضا اور ذہنی و جذباتی ماحول، اور ایک ملک کے دوملکوں میں بانٹ دیے جانے کے مجموعی تجربے کی روشنی میں دیکھا جائے تو ناصر کاظمی کی شاعری ایک فرد کی آواز ہے زیادہ ایک طرزِ احساس اورسو چنے کے ایک اسلوب کی ترجمان دکھائی دیتی ہے۔ پیداسلوب فکر پاکستانی قوم اور سیاست دانوں کے سرکاری زاویۂ نظر official view کے بجائے ایک سیدھے سیجے ذاتی رویتے یا personal view کی شہادت دیتا ہے۔ اسی حقیقت کا اطلاق ہماری اجتماعی تاریخ کے اس خاص موڑیر جیران پریشان اور سراسیمه و کھائی دینے والے زیادہ تر ادیبوں کی تخلیقات بر کیا جاسکتا ہے۔ 'آگ کا دریا' (اشاعت ۱۹۵۹ء) جے تقتیم کے بعد منظر عام پر آنے والے پہلے اہم ناول کی حیثیت حاصل ہے اور جسے ہم فریڈرک جیمسن کی وضع کردہ اصطلاح کے مطابق ایک قومی تمثیل یا national allegory ہے تعبیر کر سکتے ہیں ، اسے تقسیم کے ادب میں ایک نمایندہ ترین تخلیقی دستاویز قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس زاویۂ نظر کی سچائی ہے انکار کرنے والے، یہاں نسیم حجازی یا ایم اسلم کا نام لے سکتے ہیں جن کے ناول (بالتر تیب'خاک اور خون'،'رقص ابلیس') پاکستانی حکومت کے official view سے پوری طرح ہم آ ہنگ تھے اور دو قومی نظریے کی منطق کے مطابق لکھے گئے تھے۔ ایسے پچھے اور ناول بھی منظر عام پر آئے مثلاً راما نند ساگر کا' اور انسان مرگیا'، رشید اختر ندوی کا ناول '۱۵مراگست'، رئیس احد جعفری کا ناول 'مجابد' اور قیسی رام پوری کے ناول 'خون'،' ہے آبرو' اور' فردوس' کیکن ان میں سے بیشتر میں جذباتیت کا گراف بہت اونجا ہے اور انھیں سنجیدہ ادب کے دائرے میں نہیں رکھا جاسکتا۔ اجتاعی دیوائلی اور تشدد کی اس فضامیں جو فسادات، غارت گری، فرقہ برستی کی ہؤ ہے بوجھل تھی اور ہمارے ماضی کی مشتر کہ قدروں ہے الگ ایک منصوبہ بند علاحد گی پسندی کی ترجمان تھی ، اسے ایک محدود لیکن حقیقت پرمبنی متوازی میلان کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اس میلان کو ایک طرح کی عارضی قبولیت ان حلقوں میں بھی ملی جن کاخمیر تو ہند اسلامی تہذیبی روایت کا پروردہ تھالیکن جن کے لیے اپنے گھر کے اجڑنے کا، اپنے بے وطن ہونے اور بے زمینی کی اذبت سے دوحیار ہونے کاغم اتنا شدیدتھا کہ وہ اینے نسلی حافظے کے دائرے کوتوڑ تاڑ کر وقتی طور پر باہرنکل آئے تھے۔ حال کے و ہاؤ نے ان سے اجتماعی ماضی کا احساس چھین لیا تھا۔ ان کے پیچھے اب صرف معاشرتی زندگی کے انتثار اور دہشت کی کہانیاں تھیں اور سامنے ایک غیریقینی موہوم مستقبل کی سیال تصویر۔ ایسا لگتا ہے کہ انھیں حالات کے اس اچا نک موڑیر، تاریخ کی اس غیرمتوقع کروٹ پر پچھ سو پنے مسجھنے کا موقعہ ہی نہیں ملا۔ سامنے کی حقیقوں نے جس طرف بہادیا، بے مرضی اور بے ارادہ بس ای طرف بہہ گئے۔ ہجرت کے تجربے ہے گزرنے والے ادیوں کی اکثریت کا، اس وفت یمی حال تھا۔ یا کتانی ادب کے علاحدہ تشخص اور اسلامی ادب کی تخلیق وتغمیر کے نعرے اس ماحول میں بلند ہوئے۔مگران کا انجام سب کومعلوم ہے! بیاگرد بالآخر حبیث گئی اور بیہ جوش کچھ ہی دنوں میں مھنڈا پڑ گیا۔جس تحریک کوا چھے لکھنے والے نہل سکیں اس کا حشریبی ہونا تھا۔ اس پس منظر میں، ترقی پسند شاعروں اور افسانہ نگاروں کی عام فکر، نیز تقسیم، فسادات اور ابتری کا شکار ہونے والی زندگی اور اس زندگی کی اخلاقی اساس کے بارے میں اُن کے عام اندازِنظر کا جائزہ لیا جائے تو ایک حقیقت واضح طور پرسامنے آتی ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ اس کی نشاندہی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ۱۹۴۷ء کے زمانے کا طوفانی ماحول اور انتہا پسندیوں

کا وہ دور عام انسانوں کے ساتھ ساتھ تخلیقی زندگی گزارنے کے لیے بھی ایک بہت ہوا چیلئے تھا۔ ان میں سے پچھ تو سلامتی کے ساتھ آگ اور خون کے اس دریا کے پاراتر گئے۔ پچھاس ہولناک حقیقت کے بیج میں الجھ کررہ گئے۔ رامانند ساگر کا ناول 'اور انسان مر گیا'، خواجہ احمہ عباس کی نیم صحافتی انداز کی کہانیاں جو فسادات کے موضوع پر لکھی گئیں، کرشن چندر کے متعدد افسانے، عصمت چنتائی کا ڈراما 'دھانی بائکیں'، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، اور شکیلہ اختر کی کئی تخلیقات، یہ سب کے سب ایک گہرے رومانی درد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لیکن کہانی صرف نیک اندیشیوں سے اور صحت مند جذبوں سے نہیں بنتی۔ آ درش واد اور پروپیگنڈے کا عضران خیل اندیشیوں سے اور صحت مند جذبوں سے نہیں بنتی۔ آ درش واد اور پروپیگنڈے کا عضران میں بہت نمایاں ہے۔ متازشیریں کا خیال ہے کہ:

بہت سے ادیب خود اس طوفان کی زد میں آگئے تھے اور کئی ایک کے وہ ذہنوں کو اس ٹریجڈی کی ہولنا کی نے ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ وہ کچھ لکھنا چاہتے تھے، ان کے پاس مواد بھی تھا لیکن سنجل کر لکھ نہیں سکتے تھے۔ بیٹر یجڈی اتنی بڑی ہی نہیں، اپنی نوعیت میں ایسی ہولناک تھی کہ کسی کو سوچھ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے کیسے پیش کریں — حد سے زیادہ احتیاط اور شعوری کوشش نے ان افسانوں کو بے روح اور بے اثر باد ا

شاعری ہو یا فکشن نگاری، موضوعاتی حد بندیاں انھیں اکثر راس نہیں آتیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اگر لکھنے والے کی فکر بھی منصوبہ بندی اور پہلے سے طے شدہ نتائج کے ساتھ اپنے اظہار پرمصر ہو، تو معاملہ مزید دشوار ہوجاتا ہے۔ پریم چند نے اپنے عہد کے نئے لکھنے والوں کو حسن کا معیار بدلنے کا مشورہ دیا تھا، حسن اور تناسب کے احساس سے غفلت اور بے نیازی کا نہیں۔ تقسیم اور فسادات کے خول چکال ماحول میں بہت سے لکھنے والے، ادب اور غیر ادب میں فرق کرنا بھول گئے تھے۔ انسانی قدروں کی پامالی اور ہر بڑے یقین اور اعتماد کی شکست میں فرق کرنا بھول گئے تھے۔ انسانی قدروں کی پامالی اور ہر بڑے یقین اور اعتماد کی شکست

کے اس دور میں سلیقے کے ساتھ لکھنے کے آداب سے قطع نظر، گرائی کے ساتھ سوپنے کے آداب کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہوگیا۔ اس قتم کی نفیاتی فضا میں اپنے آپ سے الجھتے رہنا یا اپنے آپ کو جذباتی انتہا پیندی کے راستے پر ڈال دینا، شاید زیادہ آسان تھا۔ شاید بڑی حد تک فطری بھی تھا۔ بہت سے شاعر اور فکشن نگار تذبذب کے ایسے شکار ہوئے کہ سمتوں کا احساس کھو بیٹھے۔ اپنی ہی بات سے اچا تک پلیٹ جاتے تھے اور بعض اوقات اپنے عام موقف سے یکسر متضاد موقف اختیار کرنے گئتے تھے۔ غرض کہ عجیب طرح کی فکری افراتفری کا عالم تھا۔ نفیاتی کھکش اور گوگو کی جس کیفیت کی طرف پہلے اشارہ کیا جاچکا ہے، اس کیفیت سے ناصر کاظمی سمیت، ان کے کئی ممتاز ہم عصر لکھنے والے اپنے آپ کو یکسر بے تعلق نہیں رکھ سکے۔ ناصر کاظمی سے کلام سے ایسی مثالیں بھی ڈھونڈ نکالی جاسکتی ہیں جن سے تقسیم اور ہجرت کے ناصر کاظمی کے کلام سے ایسی مثالیں بھی ڈھونڈ نکالی جاسکتی ہیں جن سے تقسیم اور ہجرت کے تجربے کی طرف ان کے غالب رویتے کی تر دید ہوتی ہے۔ فتح محمد ملک نے تو منٹو تک کے یہاں ایسے بیانات کا سراغ لگایا ہے جو دو تو می نظر یے کی وکالت کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعدا کیک طرف تو منٹو کے پیالفاظ ہیں کہ

سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان اپناوطن ہے یا پاکستان، اور وہ لہوکس کا ہے جو ہرروز اتنی بے دردی سے بہایا جارہا ہے، وہ ہڈیاں کہاں جلائی یا دفن کی جائیں گی جن پر سے مذہب کا گوشت پوست چیلیں اور گدھ نوچ نوچ کر کھا گئے تھے۔ ہندو اور مسلمان دھڑا دھڑ مر رہے تھے، کیوں مر رہے تھے؟ ان سوالوں کے مختلف جواب تھے۔ ہمارتی جواب، پاکستانی جواب، انگریزی جواب، ہر سوال کا جواب موجود تھا گر اس جواب میں حقیقت تلاش کرنے کا سوال پیدا ہوتا تو اس کا کوئی جواب نہ ماتا۔ کوئی کہتا اسے غدر کے گھنڈرات میں تلاش کرو۔کوئی کہتا ہے ایش کی حکومت میں ملے گا۔کوئی اور تلاش کرو۔کوئی کہتا ہے ایش کرو۔کوئی کہتا ہے اندیا کے کھنڈرات میں تلاش کرو۔کوئی کہتا ہے ایش کرو۔کوئی کہتا ہے خور کے کھنڈرات میں تلاش کرو۔کوئی کہتا ہے ایش کی حکومت میں ملے گا۔کوئی اور

یکھے ہٹ کراہے مغلیہ خاندان کی تاریخ میں ٹولنے کے لیے کہتا۔ سب پیچھے ہی پیچھے ہٹ کراہے مغلیہ خاندان کی تاریخ میں ٹولنے کے لیے کہتا۔ سب پیچھے ہی پیچھے ہٹنے جاتے تھے اور قاتل اور سفاک برابر آگے بردھتے جارہے جھے۔ (بہحوالہ ڈاکٹر برج پریمی منٹو کھا، ص۲۷)

دوسری طرف فتح محمد ملک کی کتاب'سعادت حسن منٹو، ایک نئ تعبیر' کے ایک مضمون' منٹو کی پاکستانیت' کا بیدا قتباس ہے کہ

سعادت حسن منٹو نے خود کو اگست من سینتالیس میں پہچانا۔ وہ ہمارے تخلیقی لکھنے والوں کی اس نسل کے ممتاز ترین فذکاروں میں سے ایک ہیں جو بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں اُردوادب کے افتی پر نمودار ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہبی حد بندیوں سے ماورا اور قومی تقاضوں سے نا آشنا ہونے کو اپنے لیے باعث فخر گردانتے تھے اور یوں اپنی ہندو یا مسلمان شاخت کو مٹا کر انسانیت کے او نچے سکھاس پر براجمان ہوجانے کو ترتی پسندی یا جدیدیت کا لازمہ قرار دیتے تھے۔ براجمان ہوجانے کو ترتی پسندی یا جدیدیت کا لازمہ قرار دیتے تھے۔ ان کا ادبی مزاج مغربی اشتراکیت یا مغربی جدیدیت کے زیراثر پختگی کو پہنچا تھا۔

اورییے کہ \_\_\_\_

سعادت حسن منٹوبھی اپ معاصرین کی طرح سیکولر اندازِ نظر کو وسیع النظری، انسان دوسی اور آفاقیت کی مال تصور کرتے ہے۔ اس لیے مسلمان قوم کی اس تہذیبی سیاسی جدوجہد ہے بھی وہ سراسر لاتعلق رہے جسے ترک کی پاکستان کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپ نظریہ اور عمل سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ بھی وہ براگانہ اور عمل سے یہی ثابت کرنے میں کوشاں رہے کہ برصغیر میں جداگانہ

مسلمان قومیت کی بنیاد پرایک علیحدہ مسلمان مملکت کے قیام کا مطالبہ رجعت پسندانہ مطالبہ ہے۔ منٹوتخ یک پاکستان سے اس حد تک التعلق سخے کہ جب پاکستان قائم ہوگیا، فرقہ وارانہ فسادات کی آگ ہوڑک انھی اور منٹو کے ہندو دوستوں تک نے اس کی انسانی پیچان کوفراموش کرکے اس کی مسلمان شناخت پر اصرار کیا، تب اس کی آئکھیں کھلیں اور اس نے اس حقیقت کوشلیم کیا کہ وہ خود تو بے شک دین و ملت اور تہذیب و معاشرت کے چھوٹے بڑے اختلافات کو خاطر میں نہ لانے والا انسان ہوا کر ہے گر برکران کی ہر گھڑی میں اس کا مقدر مسلمان قوم ہی سے وابستہ رہے گا۔ وہ اپنے اس مقدر سے نہتو سیکولرزم کے نام پر خیات پاسکتا ہے اور نہ ہی اپنے آفاقی طرز فکر کی بنیاد پر۔ جہاں خیات پاسکتا ہے اور نہ ہی اپنے آفاقی طرز فکر کی بنیاد پر۔ جہاں فسادات میں مسلمان قبل کے جارہے ہوں گے وہاں قاتل کا خرز اسے نہیں واجب القتل کھرائے گا۔

تھے۔تقسیم کی واردات، ان کے لیے بھی جذباتی انتہا پہندی کا اور تہذیبی ہم آ ہنگی میں یقین کی شکست کا سندیسہ لے کرآئی، اس وقت ان کی سوچ ان کے موجودہ فکری میلانات اور تخلیقی موقف سے مسلسل برسر پریکارتھی۔ اب تو شاید انھیں خود اپنی کہی ہوئی باتوں پریقین کرنے اور ایپ اُس وقت کے زاویۂ نظر کو جو جذباتی ابال اور ایک اندوہ ناک اشتعال کے ماحول میں مرتب ہوا، قبول کرنے میں تامل ہوگا، لیکن ۱۹۵۷ء کے بعد انھوں نے بہت پُر جوش انداز میں سے سب لکھا تھا کہ

— فسادات کے افسانوں کے بارے میں سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ فسادات کے افسانے ہیں یانہیں — آگ اور خون کا یہ ہنگامہ جوگرم ہوا تھا وہ خلا میں نہیں اُگا تھا۔ اس کا ایک آگا پیچھا تھا اور اس آگا پیچھا کے سلسلے میں صرف یہ کہہ کر پیچھا نہیں چھڑایا جاسکتا کہ یہ سب انگریزی سامراج کی کارستانی تھی — تو یوں تجھیے کہ جس چیزکوہم فسادات کہتے ہیں، وہ ایک پیچیدہ قومی واقعہ ہے جس کے مختلف خارجی اور داخلی پہلو ہیں۔

—— ان افسانوں کا ایک پرو پیگنڈائی پہلوبھی ہے جس کی بنا پر وہ سیاسی نقطۂ نظر سے بہت اہم ہوجاتے ہیں۔ پس اگر قومی نقطۂ نظر کے تحت میں ادبی لحاظ ہے کم تر درجے کے افسانوں پر بھی سنجیدگی سے بحث کروں تو شاید قابلِ اعتراض بات نہ ہوگی۔

— مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی ٹریجڈی بیہ ہوئی کہ ان کی سیاسی جدوجہد میں ان کے ادیب ان ہے ٹوٹ گئے ۔ ملت کی سیاسی جدوجہد سے وابنتگی کی روایت اقبال پرختم ہوگئی۔ اس کے بعد کا گریس کا پروپیگنڈہ بیرنگ لایا کہ اس قتم کی وابنتگی فرقہ پرستی شار کی جائے گئی۔

\_\_\_ اُردو افسانے میں متحدہ قومیت کے نظریے کی موت پر ٹسو ہے بہائے گئے۔ برطانوی سامراج کو گالی کو سنے دیے گئے اور اس برعظیم کے پھر ایک ملک ہوجانے کے خواب دیکھے گئے۔ کرش چندر نے افسانه پڑھنے والوں اور افسانہ لکھنے والوں، دونوں کو گہرے طور پر متاثر كيا ہے اور كرش چندر اس نظريے كا سب سے براملغ ہے۔ بات سیدھی سادی تبلیغ پرختم نہیں ہوجاتی بلکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ 'ہم وحثی ہیں' کی اشاعت ہے اُردوادب میں فرقہ پرسی کی با قاعدہ ابتدا ہوتی ہے۔ — سانحہ دراصل میہ ہے کہ بعض بہت ہی سنجیدہ فتم کے افسانہ نگار اس غیر سنجیدہ روش کے شکار ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ غم عصمت چغتائی کی موت کا ہے۔ جہاں تک دھانی بائلیں کا تعلق ہے تو میرے ذہن میں بیہ سوال اب بھی جوں کا توں موجود ہے کہ آیا یہ ڈرامہ عصمت کا لکھا ہوا ہے یانہیں ۔

—— اگر قومی ضرورت ہیہ ہے کہ خندقیں کھودی جائیں تو ادیب کو بیہ کام بھی کرنا ہوگا۔ پمفلٹ بازی واقعی بڑی مکروہ چیز ہے۔ عام حالات میں تو اس کے نام ہی ہے ادیب کو ابکائی آجانی چاہیے لیکن دقت ہی

ہے کہ آج کے ہمارے حالات، عام حالات نہیں ہیں۔ افراد کو ہی نہیں بلکہ قوموں کو زندہ رہنے کے لیے بہت سے اجھے برے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ قوم زندہ رہنا چاہتی ہے اور اپنی گذشتہ ناکامیوں کے داغوں کو دھونا چاہتی ہے۔ اس وقت وہ پروپیگنڈائی ادب کی مختاج ہے اور پاکستانی ادیب اگر پاکستانی ہونے میں شرم محسوس نہیں کرتا تو اسے پمفلٹ بازی پراتر نا پڑے گا۔

(ساقی، کراچی، جون ۱۹۴۹ء، بحواله ظلمت نیم روز ، مرتبه، ممتاز شیریں)

یہ ایک طرح کی عارضی بدحوای اور تاریخ کے جبر کا بتیجہ ہے۔نطشے نے کہا تھا کہ تاریخ مجھی جمھی ہمارے راستے کا پچر بن جاتی ہے اور کوئی بڑا تخلیقی کارنامہ انجام دینے کے لیے بعض او قات تاریخ کو بھولنا ضروری ہو جاتا ہے۔تقسیم کے پس منظر کی بھی ایک اپنی تاریخ تھی ، بہت الجھی ہوئی، جذبہ انگیز اور احساسات کو بوجھل کردینے والی تاریخ۔ اس تاریخ کا سب سے المناك اور آزمایشی پہلوا ہے عقبی یردہ مہیّا كرنے والى فرقه وارانه سیاست تھی۔اس میں الجھنے کا مطلب تھا اینے شعور کو علا حدگی پیندی کی اس سیاست کے حوالے کردینا۔ ظاہر ہے کہ اُر دو نظم و نثر کی روایت کا وہ حصہ جو ایک دوسرے سے برسر پرکار دوقو موں کے انفرادی تشخص پر اصرار کرتا ہے، علاحد کی بیندی کی اس سیاست کا نمایندہ ہے۔ اس قتم کی تحریریں بالعموم لکھنے کی جلدی میں لکھی گئیں۔اس لیےان کا انداز تخلیقی سے زیادہ صحافیانہ ہے۔متاز شیریں نے تقسیم، فسادات اور اُردوافسانے کے باہمی رشتوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک معنی خیز بات ہے کہی تھی کہ '' فسادات اس وفت تک کسی پائیدار ذہنی تجر بے کی حد میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعضے لکھنے والوں نے پہلے سے طے کرلیا تھا کہ اس فضا میں کس قتم کے افسانے لکھے جانے جاہئیں۔ گویا کہ انھوں نے اپنی اپنی حدمقرر کرلی تھی اور اپنی جذباتی مجبوریوں کے تحت خود کو استخلیقی

آزادی سے اپنے آپ ہی محروم کرلیا تھا، جو کسی فن پارے کو نامعلوم نتائج تک پہنچانے میں معاون ہوتی ہے۔'' لہذاتقسیم اور فسادات کے زیر اثر جومنصوبہ بندفکشن وجود میں آیا اس کی شکل پچھاس طرح کی تھی:

ا۔ جہاں تک ممکن ہوافسانوں میں ہندوؤں،مسلمانوں اور سکھوں کو برابر کا قصور واربتایا جائے۔

۲۔ غیر جانب داری کا تاثر برقر ار رکھا جائے۔

س۔ اختیام اس نکتے پر ہوکہ بالآخرای ابتری اور انتشار کی تہہ ہے ایک نے انسان کاظہور ہوگا اور انسانیت کی بحالی ہوگی۔

بر صغیر کا ساجی اور ذہنی لینڈ اسکیپ اُس وفت بڑی حد تک پہلی جنگ عظیم کے بعد کے یورپ سےمماثل تھا جہاں کسی مرکزی اقتدار کی عدم موجودگی کے باعث اشیاا پنا توازن کھو چکی تھیں۔ایک دوسرے سے ٹوٹ رہی تھیں اور بکھر رہی تھیں اور تشدد کے اس ماحول میں تخلیقی طرز احساس پربھی ایک طرح کی دہشت خیزی کا سابہ گہرا ہوتا جار ہا تھا۔ جیسا کہ اس گفتگو میں پہلے عرض کیا جاچکا ہے، یہ اضطراب آگیں اور سراسیمگی پیدا کرنے والی فضا کسی تخلیقی تجربے کی تشکیل کے لیے بہت سازگارنہیں تھی۔اس فضا میں کسی بھی حساس روح کے لیے گر دو پیش کے واقعات اور اپنے فنکارانہ موقف کے مابین اس معروضی فاصلے کو قائم رکھنا آسان نہیں تھا جو ا پنے جذبوں کی تنظیم اور ذہنی ردِعمل کے تناسب کے لیے ضروری ہے۔تقسیم کے تجربے پر مبنی تمام قابل ذكر ناول، آگ كا دريا (قرة العين حيدر)، اداس سليس (عبدالله حسين)، آنگن (خدیج مستور) بستی (انتظار حسین)، تذکرہ (انتظار حسین)، ای لیے تقسیم کے برسوں بعد لکھے گئے۔ ۱۹۵۷ءاور ۱۹۵۰ء کے درمیان شائع ہونے والے ناولوں میں قر ۃ العین حیدر کا''میرے بھی صنم خانے'،عزیز احمد کا'ایسی بلندی ایسی پستی' اور محمد احسن فارو قی کا' شام اود ہے'ایک غیر منقسم معاشرے اور تہذیبی منظر نامے کو اپنا موضوع بناتے ہیں لیکن ان میں زیادہ زورمخلوط

اسالیب زندگی اور قدرول پرملتا ہے، فسادات پرنہیں۔

Rilke, Kafka, Manto : The semiotics of Love, ڈاکٹر روزی سنگھ کی کتاب Life and Death کے تعارف میں پروفیسر ہرجیت سنگھ کل (پروفیسر ایمریش، جواہر لال یو نیورٹی) نے فسادات کے موضوع پر منٹو کی کہانیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ'' منٹو کے لیے ندہبی اور ساجی ثقافتی ماحول کا حوالہ بے معنی ہے۔ وہ حساسیت اور انسانی وقار کے نشان، معاشرے کے سب سے حقیر کرداروں کی ہستی میں بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اور گرچہ اس کے كردارول كا ردِعمل اور برتاؤ، جميس قدرے مبالغه آميز دكھائى ديتا ہے، اور ايك طرح كى ماورائے حقیقت کی سطح تک جا پہنچتا ہے،لیکن منٹو کے تخلیقی متون ہمیشہ غیر معمولی اور بے مثال انسانی ڈسکورس ہے رہتے ہیں۔''افسوس کہ اُردو میں تقتیم کے ادب کا بہت کم حصہ اس زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۴۷ء کی واردات بہت بڑی تھی۔اے اپنی تخلیقی جنتجو اور سرگرمی کے طور یر برتنے والے اتنے بڑے نہیں تھے۔ یا یوں کہا جائے کہ اس واردات کے نقاضے، لکھنے والوں سے بہت سخت تھے۔ چنانچہ گنتی کے چند افسانے ،نظمیں، غزلیں اور ناول اس عظیم الثان موضوع کے مطالبات ادا کر سکتے ہیں۔نظم اور نثر میں کسی بھی بیانیے کی تعمیر کرنے والا اپنی تحریر کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس کے باہر بھی۔ وہ اینے بہت سے شخصی ، معاشرتی اور تہذیبی مرحلوں کوعبور کرنے کے بعدا ہے تخلیقی منطقے تک پہنچتا ہے۔ای لیے کسی خاص صورت حال کے تیک ہر بڑے لکھنے والے کا روتیہ اور جوابی ردِعمل اس کی نجی ملکیت ہوتا ہے۔تقسیم کے ادب کے ساق میں بیدی،منٹو، قرة العین حیدر،عبدالله حسین، انتظار حسین اور ناصر کاظمی نے جو مستقل حوالوں کی حیثیت اختیار کی تو ای لیے کہ ان کی نگارشات اینے دور کی عامیانہ فکر اور طرز احساس ہے الگ ایک شخصی اور وجودی سطح پر اپنے موضوع ہے رشتہ قائم کرتی ہیں۔ ممتاز شیریں نے تقسیم کے ادب پر اپنی اینتھولو جی میں کل سترہ کہانیاں شامل کی ہیں۔قرۃ العین حیدر (لیکن آشیانه جل گیا)،عزیز احمد ( کالی رات)، کرش چندر (پیثاور ایکسپریس)،

حیات الله انصاری (شکرگزار آنکھیں)،منٹو (مھنڈا گوشت اور کھول دو)، راما نندساگر (بھاگ ان بردہ فروشوں سے)، بریم ناتھ در (آخ تھؤ)، سہیل عظیم آبادی (اندھیارے میں ایک كرن)، او پندر ناتھ اشك (مميبل لينڈ)، قدرت الله شهاب (يا خدا)، احمد نديم قاسمي (يرميشر سنگه)، اشفاق احمد (گذریا)، جمیله باشمی (بن باس)، راجندر سنگه بیدی (لاجونتی)،عصمت چغتائی (جڑیں) اور انتظار حسین (بن لکھی رزمیہ)۔ ان میں منٹو کی دونوں کہانیوں کو عالم گیر شہرت ملی۔ حیرانی کی بات رہے کہ رہ دونوں کہانیاں تقسیم کے فوراً بعد ملک کے جذباتی ماحول میں لکھی گئیں اور منٹو کے ترک وطن یعنی جمبئی سے لا ہور جا بسنے کے فوراً بعد لکھی گئیں۔ دونوں کہانیوں پر مقدمے چلے اور ان کے حوالے ہے تقسیم کے ادب پر بحثوں کے کئی دروازے کھلے۔ یہ کہانیاں بنیادی طور پر اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہیں کہ تقسیم کے واقعے نے انسان کی جذباتی اور تہذیبی زندگی میں کیسی ہولناک اٹھل پچل پیدا کردی تھی اور انسانی فطرت کے کیے کیے سی مظاہر، وجودی شخصیت کے کیے کیے کیے گوشے اس تاریخی واردات کے واسطے سے سامنے آئے تھے۔ای طرح منٹو کے سیاہ حاشیے' بہ ظاہر عام زندگی سے اپنامواد اخذ کرتے ہیں لیکن منٹو انھیں اس طرح سامنے لاتا ہے کہ سوئی جوئی جیرتیں جاگ اٹھتی ہیں۔منٹو کا ز ہر خند ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور اس کا قہقہہ سن کر ہم کا نب اٹھتے ہیں۔ بہ قول عصمت چغتائی''ان لطیفوں کو پڑھ کر رونا آجاتا ہے''۔ دہشت اور بدمیئتی کی فضامیں، یہ ہماری جذباتی تنظیم اور تخلیقی اظہار کے ایک نے اسلوب کی دریافت تھی۔'سیاہ حاشیے' نے مزاح اور سنجید گی کے فرق کومٹا دیا اور بیداردوفکشن کی روایت میں ایک نئ شعریات کی تشکیل کا تجربہ تھا۔ عام انسانوں کے لیے بیا جتماعی دہشت اور برہمی کا دورتھا، سیاست دانوں کے لیے اپنی اپنی مجروح ا نا کی مشکش کا۔ایپا لگتا ہے کہ اس وفت ہاری اجتماعی زندگی سرے سے بےسُری ہوگئی تھی اور جذباتی اشتعال کے پُرشور ماحول میں زندگی فطرت کے کسی اصول، کسی قدر، کسی روایت، کسی ضا بطے اور قانون کوتشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔مشتر کہ وراثت ، انسانی رشتوں کا نظام ،

قومی آزادی کی حصولیا بی کے ساتھ رونما ہونے والی روشنی کی کرن ، ان میں ہے کسی کا احساس باقی نہیں رہا تھا۔اس وفت صبح آزادی کے ساتھ تھیلنے والا اجالا داغدارتھا اور دونوں ملکوں کے لیے آزادی ایک بُری خبر۔ ہم سب آپ اینے لیے اجنبی بن گئے تھے۔ شاہد احمد دہلوی کا ر پورتا ژ' د تی کی بیتا' صرف ایک شهر کی بربادی کا بیان نہیں ہے، ہمارے پورے اجتماعی ماضی کی بربادی کا بیان ہے۔ الی صورت میں واقعات اور حقیقی صورت حال کے دائرے سے خود کو با ہر نکال کر اس سب پر نظر ڈالنا تقریباً ناممکن تھا۔ ساری واردات ایک خاص زمان و مکاں میں الجھی ہوئی تھی اور اس کی سطح ہے اوپر اٹھ کرخود کو یا دوسرے انسانوں کو ایک تخلیقی تجربے کے طور یر دیکھنا ایک بہت بڑی ذہنی اور فنکارانہ تلاش کی ذہبے داری کو نبھانا تھا۔فو کو یاما کا تاریخ کے خاتے (End of History) کا اعلان تو اس واقعے کے تقریباً پچاس سال بعد (۱۹۹۵ء میں) سامنے آیالیکن ہندستان اور پاکستان کے لیے ۱۹۴۷ء بربریت کے ایک نئے دور کے آغاز اور اجماعی تاریخ کے ایک طویل دور کے خاتمے کا اعلان تھا۔لیکن ادب کی تخلیق کا مقصد، بہرحال سخت ترین آ ز مائشوں کی فضا میں بھی آ فاقی انسانی صداقتوں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ حالات جا ہے جتنے خراب ہوں، ایک ادبی ڈسکورس بہر حال، ساجیاتی، تاریخی، اقتصادی، مذہبی ڈسکورس سے الگ اپنی ایک خاص بہجان رکھتا ہے۔ تخلیقی اور ادبی اظہار اور اسلوب کی گرفت میں آنے کے بعد افراد کسی طبقے یا گروہ میں گم نہیں ہوجاتے۔ہم اس طرح کی تخلیقات کا مطالعہ تاریخی مواد کے طور پر یا سیاسی اور ساجی دستاویز کے طور برنہیں کرتے۔ بیدی کی 'لاجونتی' یا منٹو کے مخصنڈا گوشت'،' کھول دو'،' گورمکھ شکھ کی وصیت'،' یزید'،'ٹو بہ ٹیک شکھ' جیسی کہانیوں کا مطالعہ ہمارے اجماعی ماضی یا تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ ہولناک تشدد اور دہشت کی تہہ ہے نمودار ہونے کے باوجود پہ کہانیاں انسانی تقذیر اور تجربے کی تخلیقی دستاویز کے طور پرسامنے آتی ہیں اور کسی طرح کے سیاسی موقف کی ترجمان نہیں بنتیں۔ یہ انسان ،تقسیم اور فسادات کوموضوع تو بناتے ہیں الیکن صرف تقسیم اور فسادات کے ادب کا حصہ نہیں ہیں۔ ان میں کسی طرح کی جذباتیت کا،

خودر حمی کا، انفعالیت کا، رفت خیزی کا گزرنہیں۔شدید ترین جذباتی کمحوں میں بھی فکری ذیے داری کا احساس قائم رہتا ہے۔ یہی بات انتظار حسین کی معروف کہانی 'بن لکھی رزمیہ' پر بھی صادق آتی ہے جسے جدید ہندستان کے بعض مورخوں (مثلاً سدھیر چندر) نے ایک آتش فشاں دور کے خلیقی ماخذ کے طور پر استعال کیا ہے اور اس میں معنی کی کئی جہتیں دریافت کی ہیں۔ اصل میں تشدد، دہشت، اجماعی دیوائلی اور بہیمیت کے دور کی تخلیقی اور فنکارانہ تعمیر، یا زہنی انتشار کی فضا میں نسم منظم تخلیقی اسلوب کی تغمیر، یا اظہار کوئسی یا ئیدار یا جمالیاتی ذائعے ہے جمكنار كرنے كاعمل، يا ايك دريا تاثر قائم كرنے والى شعريات وضع كرنے كى كوشش كے مطالبات سے عہدہ برآ ہونا،غیر معمولی تخلیقی ضبط اور فنی رکھ رکھاؤ کے بغیر ممکن نہیں۔ آرول نے کہا تھا کہ جنگ کے دور کا ادب، صحافت ہے، یعنی یہ کہ شعور کی او پری سطحوں تک محدود اور عجلت پہندی کے ساتھ پیش کیا جانے والا ، بری حد تک عامیانہ اور بے نیج یا اسرار کے عضر سے تہی رقِمل۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ، جس میں جیمس جوائس کی 'یویسس' اور ایلیٹ کی 'ویسٹ لینڈ' لکھی گئیں، اس دور کی ویرانی، ابتری، اور اندوہ کا بوجھ اٹھانا ہرکس و ناکس کے بس کی بات نہ تھی۔اسپین کی خانہ جنگی کے دور کی عکاسی ، جوانسان کی بیچارگی اور نہیمیت کے غرور کی ترجمان کہی جاسکے، اس کے لیے یکاسو کی گوئزنکا کا تخلیقی محاورہ درکار تھا، ایک طرح کا دہشت خیز حسن (terrible beauty) جو روایتی ذوق جمال اور شعریات ہے آ گے، اظہار کا ایک ایبااسلوب وضع کر سکے جس میں درشتگی اور جذیبے کی سنگینی کاحسن ہو، جس میں کھر دراین ہو۔جنگیں صرف سیاہی نہیں لڑتے ۔تخلیقی اظہار کاشغل اختیار کرنے والے بھی ان تجربوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اپنی حسیت کے درد رسیدہ علاقوں سے اپنی تو انائی اخذ کرتے ہیں۔ بیدی کی'لا جونتی'،منٹو کی' ٹھنڈا گوشت' اور' کھول دو' جیسی کہانیاں رومانی درد کے احساس سے یکسر خالی ہیں، کیکن اٹھیں پڑھنے والا ایک بل کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کوشش فیض کی زبان میں ایک کڑے درد کو گیت میں ڈھالنے کی ہے۔ متاز شیریں نے اینے یاد گار مضمون 'فسادات اور ہمارے افسانے' میں ۱۹۴۷ء سے وابسة عہد کی صورت حال کا تجزید کرتے ہوئے لکھا تھا:

— فسادات ہمارے لیے بالکل قریبی حقیقت ہیں۔ ہولناک،
انتہائی بھیا تک، ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی، آنکھوں کے سامنے
کی حقیقت، یبی وجہ ہے کہ بنے گھڑے پلاٹ اور خالی رقت آفرین،
عبارت آرائی، لفاظی اور طنز کوئی اثر پیدانہیں کرتے، کیونکہ جن تجربات
سے گزرنا پڑا ہے، وہ عام ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے گردوپیش کی زندگی
میں ہر طرف فسادات کے بھیا تک اثرات نظر آتے ہیں۔ فسادات
فیر زندگی کوتہہ و بالا کردیا تھا۔

فسادات کے پیچھے تو اتناوسیع سیاس، تاریخی، معاشرتی پس منظر ہے کہ اس پر ٹالسٹائی کے بیٹھے تو اتناوسیع سیاس، تاریخی، معاشرتی پس منظر ہے کہ اس پر ٹالسٹائی کے بیٹا اور امن کی سی چیز لکھی جاسکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں کوئی ایساادیب نہ ہو جوالی چیز لکھے یا لکھ سکے۔

اس موضوع پر قابل ذکر ناول جوبھی اُردو میں لکھے گئے، جیسا کہ اس گفتگو میں پہلے عرض کیا جاچکا ہے، فسادات اور بہیمیت کا سیلاب تھمنے کے بعد لکھے گئے۔ گنتی کی پچھاچھی کہانیاں سامنے آئیں جن میں یہاں وہاں پچھ دافعات اور پچوکیشنز (situations) کا بیان غیر معمولی ہانیاں معمولی عدوں کو چھو لیتا ہے۔ مثال کے طور پر منٹو کے افسانے 'کھول دو'یا عزیز احمد کی' کالی رات' اور حیات اللہ انصاری کی' شکرگز ارآ تکھیں' کا اختیا میہ، یا پھر قرق العین حیدر، عبداللہ حسین، خدیجہ مستور اور انتظار حسین کے ناولوں کے وہ جھے جو تقسیم کے تج ہے اور لکھنے والوں کی اپنی حسیت کے درمیان ایک معروضی فاصلے کے ساتھ اس وقت لکھے گئے جب آگ اور خوان کا تماشاختم ہو چکا تھا اور دھوپ سمٹ چکی تھی۔ تشدد، دہشت اور دردکی فضا جب لکھنے اور خوان کا تماشاختم ہو چکا تھا اور دھوپ سمٹ چکی تھی۔ تشدد، دہشت اور دردکی فضا جب لکھنے والوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی یاد بن چکی تھی۔ نوسطیجیا صرف ایک زبنی یا نفسیاتی والوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی یاد بن چکی تھی۔ نوسطیجیا صرف ایک زبنی یا نفسیاتی والوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی یاد بن چکی تھی۔ نوسطیجیا صرف ایک زبنی یا نفسیاتی والوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی یاد بن چکی تھی۔ نوسطیجیا صرف ایک زبنی یا نفسیاتی والوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی یاد بین چکی تھی۔ نوسطیجیا صرف ایک زبنی یا نفسیاتی والوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی یاد بین چکی تھی۔ نوسطیکی میں نوسطیکی یا نفسیاتی والوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی یاد بین چکی تھی۔ نوسطیکی میں نوسطیکی یا نفسیاتی والوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی یاد بین چکی تھی۔ نوسطیکی کو نوسا کی یاد بین چکی تھی۔ نوسطیکی کو نوسا کی یاد بین چکی تھوں کی خواب کی یاد بین چکی تھی۔

کیفیت ہی نہیں، ایک جمالیاتی ذائے، ایک تخلیقی طرز احساس کی تلاش بھی ہے۔ تقسیم کے ادب کا سب سے نمایندہ اور وقیع حصہ وہی ہے جوایک پرتشدہ ماحول کے بخشے ہوئے تجربے کی باز دید اور اس تجربے کے پیدا کردہ اضطراب کی بازیابی پربنی ہے۔ کسی خوں چکال منظر کی بہیت اور اذیت کو سجھنے کے لیے اسے قدر سے دور سے دیکھنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں منٹو کی حیثیت استثنائی ہے کہ اس نے تشدد کے تجربے سے زمانی اور مکانی قربت کے باوجود، شاید اپنی تخلیقی سرشت کی سکینی اور اپنی خداداد صلاحیت کے باعث اپنے آپ کو حالات سے مغلوب نہیں ہونے دیا۔ اپنے آپ کو ہرنوع کی جذبا تیت سے، چھچلی رومانیت سے اور رقت خیزی سے بچائے رکھا۔ جس نے ظالم اور مظلوم کے پھیر میں پڑنے کے بجائے، اپنے کرداروں کو صرف انسان کے طور پر دیکھنے اور سجھنے سے غرض رکھی۔ سیاہ حاشیے، کی اشاعت کے بعد غالبًا

— (منٹو نے) غیر معمولی حالات میں معمولی باتوں کو نمایاں کرکے زندگی میں ان کی گہری معنویت کا احساس دلایا ہے۔ فسادات کے بارے میں منٹو کو انسان کی بربریت، اس کی مظلومی اور ہے ہی نے متاثر نہیں کیا، کیونکہ یہ سب اپنی شدت کے باوجود انسانی روح کی ہنگامی کیفیات ہیں۔ اسے اگر متاثر کیا ہے تو ان بظاہر غیراہم اور معمولی باتوں نے جو مختلف انسانوں کے شعور میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ باتوں نے خون میں رجی ہوئی اور ہنگامی کیفیات کی شدت کے باوجود بار بار اجر آتی ہیں۔ بھی وہ اس کی بلندی کی آئینہ دار ہوتی ہیں اور بھی اس کی بینتی کی گربہر صورت اس کی بلندی کی آئینہ دار ہوتی ہیں اور بھی اس کی بینتی کی۔ گربہر صورت اس کی انسانیت کی۔

یہ روتیہ ہمیں نظیر اکبر آبادی کی نظم' آدمی نامۂ کی یاد دلاتا ہے جونظیر کی مخصوص ارضیت اور عضری سادگی کے ساتھ انسانی وجود کے مختلف زاویوں اور جہتوں سے بردہ اٹھاتی ہے۔ ہر

بڑے انسانی المیے کی طرح تقتیم اور فسادات کے دور کا تجربہ بھی ایک پُر ﷺ تجربہ تھا۔اس کے توسط سے انسانی وجود کے متضاد اور ایک دوسرے سے یکسر مختلف مظاہر سامنے آئے۔ اس حوالے سے بیرسوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ فسادات کے بارے میں لکھنے والا کیا صرف ایک ادیب کی حیثیت سے لکھ رہا ہوتا ہے؟ ایک شہری کی حیثیت سے اس کا رول اس کے ادبی منصب پر اثر انداز ہوتا ہے یانہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان معاشرے میں ایک ساتھ ایک ہے زیادہ سطحوں پر زندگی بسر کرتا ہے۔ فسادات کے موضوع پر بہت سی تخلیقات نظم ونثر کی مختلف صنفول میں، ایسی بھی ہیں، جن میں انسانی مقدرات سیای اور فرقہ وارانہ تقسیم میں الجھے ہوئے وکھائی دیتے ہیں اور لکھنے والے کا اظہار وعمل، اس کی سرگرمی کے غیر ادبی مسائل ہے بار بار متصادم اورمغلوب ہوتا ہے۔لیکن سیاست، مذہب،معیشت کی طرح ادب اور تخلیقی اظہار کی ایک اپنی لفظیات ہوتی ہے۔ادب اور آرٹ کی تخلیق کرنے والا اول و آخر ای لفظیات کا یابند ہے۔ اس کا رول بہرحال ایک ساجی مفکر، ایک سیاست داں، ایک ساجی مصلح کے رول سے الگ ہے۔اس کے رول کی پہچان اس کے اپنے دائر ؤ کار اور اس کی تخلیقی ہنرمندی کے واسطے ہے ہوگی۔ای وجہ سے تقسیم کے ادب اور اجتماعی تشدد کے سیاق میں ہم تک پہنچنے والی بہترین تحریریں وہی ہیں جو لکھنے والے کی ادبی حیثیت سے مشروط ہیں اور ایک الیی شعریات، ایک ایسے جمالیاتی تجربے، اظہار واسلوب کے ایک ایسے نظام کو اپنا معیار بناتی ہیں جو لکھنے والے کی حیثیت سے اس کا اعتبار قائم کرسکیں۔ان تحریروں میں انسان کی حیثیت ایک مرکزی کردار کی ہے۔اس کے باوجود ان میں کسی طرح کا آ درش وادنہیں۔ وعظ ویند کی کوئی کوشش، کوئی اخلاقی بوزنہیں ہے۔ ان میں فئکارانہ ادراک کی وہ سطح ملتی ہے جہاں نیکی اور بدی دونوں کا شعور ایک ساتھ پڑھنے والے تک پہنچتا ہے اور اسے انسانی ہستی کی وحدت، ایک طرح کی گہری اخلاقی مساوات کے احساس تک لے جاتا ہے۔ ای لیے، یہ تخلیقات ہم سے صرف جذبات کی زمین پرمکالمہ قائم نہیں کرتیں ،ہمیں انسانی وجود اور ہستی کے اسرار ہے بھی متعارف کراتی ہیں اور ہمیں اپنے ماضی اور حال کے علاوہ ، مستقبل کی بابت سوپنے کا ایک راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ بہ ظاہر عام اور حقیر دکھائی وینے والے کردار ، بڑے اور غیر معمولی معاشرتی مسئلوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس طرح صرف تاریخ کے لیے نہیں بلکہ ہماری انسان بہی کے لیے بھی ایک فریم ورک مہیا کرتے ہیں۔ ہیں اس معروضے پراپئی گفتگوختم کرنا چاہتا ہوں کہ ادب تاریخی صورت حال کا بیان نہیں ہوتا بلکہ بجائے خود تاریخ کے پس منظر میں جنم لینے والا ایک قائم بالذات واقعہ ہوتا ہے۔ ہم ۱۹۵۷ء کے تشدد کو بھول جا کیں جب بھی اس پُر تشدد دور کے سائے سائے سے نکل کر ہم تک پہنچنے والے بیدادب پارے ، ہمارے حافظے پر دستک وسیتے رہیں سائے سے نکل کر ہم تک پہنچنے والے بیدادب پارے ، ہمارے حافظے پر دستک وسیتے رہیں سے ۔ تھیم کے ادب کا نمایندہ حصہ وہی ہے جو ہمارے اجتماعی ماضی کی ایک واردات کو حال سے اور حال کو استقبال سے ملاتا ہے اور ہمیں بیا حساس دلاتا ہے کہ:

آج بھی برم میں ہیں رفتہ و آبندہ کے لوگ ہر زمانے میں ہیں موجود زمانے سارے

## ادب میں انسان دوستی کا تصور: ایک سیاہ حاشیے کے ساتھ

بیسویں صدی تاریخ کی سب سے زیادہ پُرتشدد صدی تھی۔ اکیسویں صدی کے شانوں پرای
روایت کا بوجھ ہے۔ جسمانی تشدد سے قطع نظر، بیسویں صدی نے انسان کوتشدد کے نت نے
راستوں پررگادیا۔ تہذیبی، لسانی، سیاسی، جذباتی تشدد کے کیسے کیسے مظہراس صدی کی تہہ سے
نمودار ہوئے۔ حدتو یہ ہے کہ اس صدی کی اجتماعی زندگی کے عام اسالیب تک تشدد کی گرفت
سے نیچ نہ سکے۔ اس عہد کی رفتار، اس کی آواز، اس کے آجنگ اورفکر، ہرسطح پر تشدد کے آثار
نمایاں ہیں۔ میلان کنڈیرا کا خیال ہے کہ بیصدی دھیمے پن (slowness) کا جادوسرے سے
گنواہیمی ہے۔

آرٹ اور ادب کا انکھوا خاموثی اور تنہائی اور دھیمے بن کی شاخِ زرّیں سے پھوٹنا ہے اور ہر بڑی تخلیقی روایت کا ظہور فن کارانہ ضبط اور تظہراؤ اور تخل کی تہہ سے ہوتا ہے۔ ایک بے قابواور برگام معاشرے میں جو اپنی رفتار، اپنی آواز، اپنے اعصاب اور حواس کو سنجالنے کی طاقت ہے۔ وگام معاشرے میں جو اپنی رفتار، اپنی آواز، اپنے اعصاب اور حواس کو سنجالنے کی طاقت ہے۔ محروم ہو چکا ہو، آرٹ اور ادب ایک طرح کے دفاعی موریچ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس مذاکرے کا موضوع، اپنے آپ میں، ہمارے زمانے، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے ایک سوالیہ نثان اور ایک سندیے کے طور پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس Hyper-mercantile عہد میں آرٹ اور ادب اور فلفہ تاریخ کے حاشیے پر چلے گئے ہیں۔ تخلیقی سرگری ایک فالتو یا بے ضرر اور بے اڑ سرگری بن چکی ہے، کہیں ادب میں انسان دوسی کا تضور صرف ایک آزمائشی تصور تو نہیں ہے؟

لیکن اس موضوع کے ساتھ، کچھ اور سوچنے سے پہلے، میرے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہوتا ہوتا کی کوئی ادبی روایت انسان وشمن بھی ہوسکتی ہے؟ اور کسی بھی زمانے یا زبان کا ادبیب، انسان دوتی کے ایک گہرے احساس کے بغیر کیا اپنے حقیقی منصب کی ادائیگی کرسکتا ہے؟

آندرے مالرو نے کہا تھا: اگر جمیں فکر کا ایک گہرا، بامعنی، مثبت اور انسانی زاویہ اختیار کرنا ہوگا ایک تو یہ کہ زندگی بالآخر ہمارے اندر ایک طرح کا السیاتی احساس پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر فکری اور مادّی کا مرانیوں کے باوجود یہ بجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم کہال جارہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہمیں بہرحال انسان دوسی کے نوجود کا سہارالینا ہوگا کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپناسفر کہال سے شروع کیا فقا اور ہم بالآخر کہال پنچنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ انسان دوسی کا احساس تخلیقی تجربے کی بنیاد میں شامل ہے۔ خاص طور پرمشرق کی ادبی روایت تو اپنی تاریخ کے کسی دور میں صرف زبان و بیان شامل ہے۔ خاص طور پرمشرق کی ادبی روایت تو اپنی تاریخ کے کسی دور میں صرف زبان و بیان کی خویوں کی پابند نہیں رہی۔ ہرز مانے میں یہال بڑی تہذیبی اور اس تہذیب کا پروردہ تصویر کے لیے ضروری سمجھی جاتی رہیں۔ مغربی تہذیب کی بنیاد میں اور اس تہذیب کا پروردہ تصویر حقیقت مختلف سہی لیکن مشرق و مغرب کی ادبی ثقافت میں بہت بچھ مشترک بھی ہے۔ فورسڑ نے ایک سیدھی سادی بات یہ ہی تھی کہ ادب اور آرے ہمیں جانوروں سے الگ کرتے ہیں ادر طرح طرح کی مخلوقات سے بھری ہوئی اس دنیا میں، ہمارے لیے ایک بنیادی وجہ امتیاز ادر طرح طرح کی مخلوقات سے بھری ہوئی اس دنیا میں، ہمارے لیے ایک بنیادی وجہ امتیاز

پیدا کرتے ہیں۔ یہی امتیاز اوب اور آرٹ کو اس لائق بنا تا ہے کہ اے اس کی خاطر پیدا کیا جائے۔ فورسٹر نے ای ضمن میں میہ بھی کہا تھا کہ ایک ایسی و نیا جو اوب اور آرٹ سے خالی ہو میرے لیے نا قابلِ قبول ہے اور مجھے اس و نیا میں اپنے ون گزار نے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ گویا کہ انسانی تعلقات کے احساس اور سروکاروں کے بغیر آرٹ، اوب اور زندگی بھی ہے معنی اور کھو کھلے ہوجاتے ہیں۔

سائنسی اور ساجی علوم کے برعکس، اوبی روایات کی پائداری اور استحکام کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسانی تجربے کے جن عناصر سے یہ روایتیں مالا مال ہوتی ہیں، وہ نئی دریافتوں اور نئے نظریات کے چلن کی وجہ ہے بھی ناکارہ نہیں ہونے پاتیں۔ بہت محدود سطح پر سہی لیکن اوب اور آرٹ کی روایتیں اجتماعی زندگی کے ارتقامیں اپنا رول اداکرتی رہتی ہیں۔ بہ قول ایلیٹ، ایک انوکھا اتحاد انسانی تاریخ کے مختلف زمانوں سے تعلق رکھنے والی روحوں کو ایک صف میں یکجا کردیتا ہے۔ بظاہر اجنبی اور پرانی آوازوں میں نئے انسان کو اپنی روح کا نغمہ بھی سائی دیتا ہے۔ رومی اور حافظ اور شیکسپئیر اور غالب اور اقبال اور ثیگور ایک ساتھ صف بست ہوجاتے ہیں۔

لیکن بہاں تاریخی اعتبار ہے ادب میں انسان دوسی کے تصور پر گفتگو ہے پہلے ہمارے اپنے عہد کے سیاق میں انسان دوسی کے مضمرات پر پچھ معروضات پیش کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دور میں بدشمتی ہے انسان دوسی نے ایک نعرے کی حیثیت بھی اختیار کرلی ہے۔ اقوام متحدہ کی عمارت کے باب داخلہ پر شخ سعدی کا بیر مصرعہ کہ'' بی آ دم اعضائے کی دیگراند''ای رویتے کا پتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مقبول عام مفہوم اور مسلمہ اوصاف کے باوجود انسان دوسی ہمارے کا سودا بھی بن پھی ہے۔ اور نوآ بادیاتی (کولوئیل) مقاصد دوسی ہمارے زمانے میں خسارے کا سودا بھی بن پھی ہے۔ اور نوآ بادیاتی (کولوئیل) مقاصد میں یقین رکھنے والوں یانسل پرستانہ عزائم اختیار کرنے والوں نے انسان دوسی کے تصور کو میں ستعال کیا ہے۔ عراق، افغانستان اور فلسطین کی ایک سیاسی حربے، ایک آلہ کار کے طور پر بھی استعال کیا ہے۔ عراق، افغانستان اور فلسطین کی

مثالیں ہارےسامنے ہیں۔

اصل میں تاریخ کی ایک این مابعد الطبیعیات بھی ہوتی ہے اور مختلف ادوار یا انسانی صورت حال کے مختلف دائروں میں معروف اصطلاحات کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔انسان دوستی کے تصور کی بھی کئی سطحیں ہیں، مذہبی، ساجی، سیاسی۔ادب میں انسان دوستی کا تصور ان میں سے کسی بھی سطح کا تابع نہیں ہوسکتا۔ سیاسی ،ساجی ، مذہبی نظام کے تحت انسان دوستی کا تصور کسی نہ کسی مرحلے میں ایک طرح کی براہ راست یا بالواسطہ صلحت کا شکاربھی ہوسکتا ہے جہاں اسے وہ آزادی، وہ کھلاین ہرگز میسر نہ آسکے گا جس تک رسائی صرف ادب کے واسطے سے ممکن ہوسکتی ہے۔ای طرح کولونیل عہد کی انسان دوستی اور پوسٹ کولونیل عہد کی انسان دوشتی کا خمیر بھی کیساں نہیں ہوسکتا۔ ادب اور آرٹ کی دنیا میں انسان دوستی کی روایت بہرحال کچھ سیکولر قدروں کی ترجمان ہوتی ہے۔ ادب ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی روحانی طلب صرف مرئی، ٹھوس اور مادّی چیزوں تک محدود نہیں ہوتی۔ ادب ہمیں پیجھی بتا تا ہے کہ انسان ایسی چیزیں سمجھنا جا ہتا ہے جو بہ ظاہر کام کی نہیں ہوتیں اور جن سے روزمرہ زندگی میں ہماری کسی ضرورت کی پنجیل ممکن نہیں ۔ مثلاً فلسفہ اور نفسیات ۔ اور انسان اظہار کی ایسی ہیئتیں بھی وضع كرنا حابتا ہے، ايسي "چيزين" بھى بنانا حابتا ہے جومبهم، مرموز اورمنطق سے ماورا ہوتى ہيں، مثلًا ادب اور آرٹ۔ بجائے خود ادب ایک طرح کا باطنی اور روحانی تشدد بھی ہے جو بہ قول ویلیس اسٹیونس (Wallaes Stevense) خارجی دنیا میں واقع ہونے والے تشدد سے مزاحم ہوتا ہے اور ہمیں اس کی گرفت سے بیائے رکھتا ہے۔ کامیو کے ایک سوائح نگار نے اسے انسان دوستی یا انسانی (ہمدردی کے ) جذبوں کی سیاست ہے تعبیر کیا ہے اور اس سلسلے میں کامیو کی ان تقریروں کا حوالہ دیا ہے جن میں کامیو نے ۱۹۵۷ء کے دوران اس واقعے پر بار بار زور دیا تھا کہ ہمارا عہدانقلا بی قدروں کے انحطاط اور ابتذال کا عہد ہے۔لیکن بیہ انحطاط و ابتذال انقلا بی قدروں کی بازیا بی میں ہمارے یقین کو کمزورنہیں کرسکتا اور ہم ان اقدار ہے بے نیازی ے متحمل نہیں ہو سکتے۔ایے سوائح نگار فلی تھوڈی (Philip Thody) کی اطلاع کے مطابق اس وفت کامیو کی تمام ذہنی سرگرمیوں کا نقطهٔ ارتکاز اس کا انسان دوسی کا تصور تھا اور انسانی المیوں اور اذیتوں کا شدید احساس۔اس وفت کامیو نے کسی سیاسی تحریک میں شمولیت کے بغیر اد بی اورادب کے انسانی سروکاروں پر جس طرح زور دیا تھا اس سے ایک سیاسی جہت بھی خود بخو دنمودار ہوجاتی ہے۔ کامیو کی انسانی ہمدردیاں اور ترجیحات اس وفت بالکل واضح تھیں اور ان سے اس کے موقف کی صاف نشاندہی ہوتی تھی۔ کامیو ہرطرح کے نظریاتی اور فکری مطلقيت كامخالف تقااورية مجهتا تقا كهمطلقيت يامنصوبه بنداورمتعين مقاصد جن انساني آلام كو آسان کرنے کے مدعی ہیں ان میں کوئی بھی انسانی الم بجائے خودمطلقیت ہے بڑا اور اس ہے زیادہ مہلک نہیں ہے۔ بعنی کہ ضابطہ بند عقیدے (مذہب)، نظریے (آئیڈیالوجی)، علوم (سائنس) کی روشنی میں مرتب کیا جانے والا انسان دوستی کا کوئی بھی تصور کامیو کے تصور ہے مناسبت نہیں رکھتا اور ان میں ہے کوئی بھی اس پر چے اور کشادہ انسانی احساس اور اس لاز وال تجربے کی احاطہ بندی کا اہل نہیں ہے جس کی نمود ادب اور آرٹ کی زمین پر ہوتی ہے، اس طرح جیسے آرٹ اور ادب کی خاموش سرگری ہے پیدا ہونے والا اخلاق، رسمی اور روایتی اخلاق سے مختلف ہوتا ہے، بہ قول شخصے ادب بجائے خود اخلاق سے زیادہ بااخلاق شے ہے یا یہ کہ (more moral than morality itself) ۔ فراق نے کہا تھا:

> خشک اعمال کے اؤسر سے اگا کب اخلاق بیہ تو نخل لب دریائے معاصی ہے فراق

ایک ادیب اور آرشٹ جس انسانی سروکار اور اخلاقی ملال کے ساتھ اپنی تخلیقات وضع کرتا ہے، اس کا مفہوم صرف مروجہ ساجی ضابطوں اور معیاروں کی مدد سے متعین نہیں کیا جاسکتا۔ گہری انسانی دوستی کا تصور ادیب یا آرشٹ کی اپنی تخلیقی آزادی کے شعور سے پیدا ہوتا ہے الیمی صورت میں کہرا و دماغ پر کسی بیرونی جبر کا وباؤنہ ہو۔ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کوآزاد محسوس کرے، اور اپنی بات کسی مصلحت، کسی خوف، اندیشے یا لالج کے بغیر کہد

سکے۔ کسی پارٹی لائن یا کسی منظم منصوبہ بند نظر ہے، کسی ادارے کے احکامات کی بجا آوری اور

تخلیقی آزادی یا ضمیر کی آزادی کا اظہار ایک ساتھ ہمیشہ ممکن نہیں ہوسکتا، تاوقتیکہ ادیب اپنی

صلاحیتوں کو، احساسات کو اور اپنے ہی تصور کی طرح انسانی ہمدردی کے تصور کو بھی دوسروں کا

مطیع و ماتحت نہ بنادے۔ معاشرے میں ادیب اور آرشٹ کے رول کی وضاحت کرتے ہوئے

کامیو نے کہا تھا کہ صرف مزاحمت یا تصادم سے اعلا ادب نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ اعلا ادب ہمارے

اندر مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے اور اقتدار سے دو دو ہاتھ کرنے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔

اندر مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے اور اقتدار سے دو دو ہاتھ کرنے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔

انڈورڈ سعید نے انسان دوئی کے تصور کی تشکیل اور شخفظ کے لیے ریڈ یکل ازم (Radicalism)

اور اقتدار کے شیک آزادانہ تنقید کے روئے کو ناگزیر بتایا تھا۔ اور کامیو نے اپنی نوبیل انعام کی

تقریر (۱۹۵۷ء) کے دوران کہا تھا:

بہ طورایک فرد میں اپنے آرٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ لیکن میں نے کہ بھی بھی اپنے آرٹ کو زندگی کی دوسری تمام اشیا سے برتر نہیں سمجھا۔

اس کے برعکس، آرٹ میرے لیے اتنا ناگزیر اس لیے ہے کہ یہ مجھے کسی سے بھی الگ نہیں ہونے دیتا اور مجھ میں بیصلاحیت پیدا کرتا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق (اپنے آرٹ کی مدد سے) خود کو دوسروں کی سطح پر لاسکوں ۔ میرے لیے آرٹ ( کی تخلیق) تنہائی کا جشن نہیں ہے مسرے لیے بیانسانوں کی بڑی سے بڑی تعداد کے لیے، اپنے مشتر کہ میرے لیے بیانسانوں کی بڑی سے بڑی تعداد کے لیے، اپنے مشتر کہ میرے کے بیانسانوں کی بڑی سے بڑی تعداد کے لیے، اپنے مشتر کہ کی ایک استثنائی شبیہ کے واسطے سے، ان کے دلوں کو چھو لینے کی اوسیلہ ہے۔

ادب اور آرٹ میں ایسی تمام استنائی شبیہیں ، جوم کے سُر میں سُر ملانے سے نہیں بلکہ تخلیق کرنے والی روح کے سنائے ، اس کی مقدس تنہائی اور خاموشی کے بطن سے جنم لیتی ہیں۔

ادیب کے لیے اس کی وضع کردہ میں میں معام انسانی مقدرات کی نقاب کشائی کا ایک ذریعہ بھی ہیں۔وہ کسی طرح کے فکری،نظریاتی،ساجی، ندہبی جبر کی پروا کیے بغیراپنے احساسات پر وارد ہونے والی تخلیقی سچائیوں کو دوسروں تک پہنچانا جا ہتا ہے۔اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ا پنی صلاحیتوں کوعمومیت زدہ مسکلوں اور عامیانہ باتوں میں ضائع نہ کرے اور اپنی پوری توجہ ادب یا آرٹ کی تخلیق پر مرکوز رکھے۔ اپنی تخلیقی سرگرمی کا سودا نہ کرے اور ہر قیمت پر فن کی حرمت اورفن کی تشکیل کے عمل کی حفاظت کرے۔ عام مقبولیت کے پھیر میں نہ پڑے۔ ایسی باتیں نہ کہے جن کا مقصد سب کوخوش کرنا ہو۔اے اپنی ترجیحات کا پتہ ہونا جا ہے۔روزمرہ کی سیاست اور مجھوتوں سے بچنا حا ہے اور اس وقت جب سچ کوخطرہ لاحق ہو، اس کی حفاظت کے ليكل كرسامنے آجانا حاہيے يا پھراپنے اخلاقی ملال اوراحتجاج كوسامنے لانے كا ايك طريقه جو بظاہر تجریدی ہے،ایک لمبی گہری خاموثی کےطور پر رونما ہوتا ہے ۔ بہ قول منیر نیازی،''اس کے بعد ایک لمبی حیب اور تیز ہوا کا شور!'' ہماری اجتماعی تاریخ میں ۱۸۵۷ء کے ہنگاموں کے بعد کی فضامیں غالب کا شاعری ہے تقریباً دست کش ہوجانا ای قتم کی ایک صورت حال کا پیۃ ویتا ہے۔ ۱۸۵۷ء کے آس پاس کے ماحول میں تخلیقی اظہار سے زیادہ ایک واضح میلان اور سطح رکھنے والی علمی اور کاروباری نثر ، یا پھرصریجاً مقصدی اورا فادی پہلور کھنے والی جدیدنظم ہے بڑھتا ہوا عام شغف، انجمن پنجاب کا قیام، نئ نظم کا وہ منشور جو آ زاد نے ایک لیکچر کے طور پر پیش کیا تھا (۱۸۷۴ء) یا پھر ۱۸۹۳ء میں مقدمہ شعروشاعری کی اشاعت اور کلا سیکی اد بی اصناف کی تھلی ہوئی ہے تو قیری کا سلسلہ — بیرتمام واقعات ایسے ہی مقبول اور مروّج رویو ں کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ غالب اس وفت ہماری مجموعی تخلیقی روایت کے اوصاف اورمحاس کے سب سے بڑے ترجمان تھے۔لیکن افادیت اور مقصدیت کے شوریے اماں میں ان کی شاعری اس دور میں پس پشت جا پڑی تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سیاسی اور ساجی نظام، اس نظام کی پرورده کوئی بھی بوطیقا ہرشاعر کوتو غالب نہیں بناسکتی۔اس طرح، جیسے کہ بہ قول پاؤنڈ، کوئی بھی بیرونی ہدایت ہرنقشہ نویس کو یکاسو کے اوصاف سے آراستہ نہیں کرعتی۔ الجیریائی مسئلے سے حل کے لیے ۱۹۵۸ء کے دوران کامیو نے عملی سیاست سے اپنے آپ کو جو لاتعلق رکھا تو اسی لیے کہ اسے بہ حیثیت ادیب اینے حدود کا اور اس دور کے ہنگامہ خیز ماحول میں ادیب کی خاموثی سے رونما ہونے والے موقف کا اندازہ اینے سرگرم معاصرین کی بہنسبت شاید زیادہ تھا۔ کامیو کی حادثاتی موت کے بعدایئے تعزیق مضمون میں سارتر نے لکھاتھا (۱۹۲۰ء) — — بعد کے ان برسوں میں اس کی خاموثی کا بھی ایک مثبت پہلوتھا — ایک مہملیت زدہ (لغو) ماحول کے اس کارتیسی (Cartesian) نمائندے نے اپنی اخلاقیت کی مخصوص روش کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ایک غیریقینی رائے کو، جوعلمی سرگرمی کا متقاضی تھا، ہرگز اختیار نه كيا۔ ہم يېمسوس كرتے تھے كە (كاميوك) اس روتے كا سبب ہم جانتے ہیں اور اس کشکش کو بھی سمجھ سکتے ہیں جسے کامیو نے چھیا رکھا تھا۔ کیونکہ اگر ہم اخلاقیت اور صرف اخلاقیت کا تجزیہ کریں تو یہ سمجھ سكتے ہیں كہ يہ بيك وقت بغاوت كا مطالبہ بھى كرتى ہے اور اس كى (بے اثری کے باعث) ندمت بھی کرتی ہے۔

خود کامیو نے بیہ بات کہی تھی کہ ''معدود ہے چندلوگ اس سچائی کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ انکار کا ایک طریقہ وہ بھی ہوتا ہے جو ترک یا تیا گ کا مفہوم نہیں رکھتا۔'' کامیو کے انتقال (۱۹۲۰ء) سے تقریباً نو برس پہلے لکھے جانے والے ایک مضمون میں (اشاعت نیویارک ٹائمنر میگزین، ۱۹ رومبر ۱۹۵۱ء) برٹرینڈ رسل نے دس ایسے نکات کی نشاندہی کی تھی جنھیں انسانی سروکار پرمنی ایک ذاتی منشور کے طور پردیکھا جاسکتا ہے۔ اس نے کہا تھا:

ا۔ کوئی بھی حقیقت مطلق نہیں ہے۔

۲۔ سچائی کو چھپانا نامناسب ہے کیونکہ سچائی بالآخر سامنے آہی جاتی ہے۔

- س۔ ہرمسکے پر آزادانہ فکر ضروری ہے اور سیج نتیج تک پہنچنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔
- س۔ اختلافات پر قابو پانے کے لیے زور زبروسی سے کام لینا غلط ہے۔ طافت پر مبنی کامیابی موہوم ہوتی ہے۔
  - ۵۔ کوئی بھی مرکز اقتداراس لائق نہیں کہاس کی پرواکی جائے۔
- ۲۔ سی بھی زاویۂ نظر کو پسپا کرنے کی جدوجہد فضول ہے اور اس معالمے میں
   طاقت کا استعمال یکسر غلط ہے۔
- ے۔ اپنے خیالات اور رایوں کے منحرف المرکز ہونے یا سکی کہے جانے سے نہ ڈرو۔ ہرخیال جسے اب قبول کیا جاچکا ہے، بھی غلط یا منحرف المرکز بھی سمجھا گیا تھا۔
  - ۸۔ مجہول اقرار کی بہنست سوچا سمجھا انکار زیادہ بامعنی ہے۔
- ۹۔ سچائی کا راستہ جا ہے جتنا دشوار ہو، اس کو ترک کرنا تکلیف اور شرمندگی کا
   باعث ہوگا۔
- ایسوں کی مسرت پر حسد نہ کرو جواحمقوں کی جنت میں بہتے ہیں۔ صرف احمق
   ہی ہے مجھے گا کہ بید دنیا یا دور جمیں مسرت دے سکتا ہے۔

برٹرینڈ رسل نے اپنے اس مضمون کو''ادعائیت کا بہترین جواب، رواداری'' کا عنوان دیا تھا اورا سے انفرادیت کے تحفظ اور ذہنی آزادی کے ایک منشور کی س شکل دی تھی۔ یہاں یہ غلط نہی پیدا ہو سکتی ہے کہ ذہنی آزادی اور مزاحمت سے متعلق جو با تیں پیچیلے چند صفحوں میں کہی گئی ہیں ان کا تعلق تخلیقی ادب یا آرٹ سے کم اور ساجی فکر یا موجودہ عہد میں دانشوری کے مضمرات سے زیادہ ہے۔ اس ضمن میں میرے معروضات مختراً یہ ہیں کہ ایک تو کوئی بھی تخلیقی سرگری ایک فقال ذہنی عضراور دفاعی ممل کے بغیر نہ تو شروع ہوتی ہے نہ جاری رہ سکتی ہے۔ آرٹ اورادب کا ایبا ایک بھی خمونہ پیدا کرنا یا ڈھونڈ نکالنا مشکل ہے جس کو کسی نہ کسی تصور کی تائید حاصل نہ کا ایبا ایک بھی خمونہ پیدا کرنا یا ڈھونڈ نکالنا مشکل ہے جس کو کسی نہ کسی تصور کی تائید حاصل نہ

ہو،ٹرسٹن زارا کا وہ تاریخی مضمون جے دادا ازم کے دستور العمل کی حیثیت حاصل ہے اور جے ڈ بلیو. وارین ویگر نے بیسویں صدی کی انسانی صورت حال کے تناظر میں''انسان،عقیدت اور سائنس' کی ایک سه رخی اصولی اور نظریاتی تشکش کے طور پر پیش کیا تھا، اس سے میرے اس معروضے کی تقیدیق ہوتی ہے۔ یہی واقعہ انیسویں صدی کے اواخر سے لے کر ہمارے اینے زمانے تک رونما ہونے والی تمام ادبی اور تخلیقی تھیوریز کے سلسلے میں سامنے آیا ہے۔ رومانیت، اظہاریت، تاثریت، حقیقت پیندی، ماورائے حقیقت پیندی، مکعبیت، تجریدیت کے مظاہر ادب اور آرٹ کے تمام شعبوں میں اپنی اپنی مخصوص فکری اساس اور استدلال کے ساتھ رونما ہوئے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم بات اس ضمن میں بیہ ہے کہ روشن خیالی اور عقلیت کی صدیوں کے ساتھ، جنھیں ہم ہندستان کی تاریخ کے سیاق میں جدید نشاط ثانیہ کی تشکیل کا دور کہتے ہیں، آرٹ اور ادب کی سطح پرمنظم سوچ بیجار کا ایک مستقل سلسلہ جاری رہا ہے،ملکی اور عالمی دونوں سطحوں بر۔لہٰذا ادب اور آرٹ میں انسان دوستی کا تصور بھی چود ہویں بندر ہویں صدی کی اطالوی نشاۃ ٹانیہ کے سابے میں ایک نے فکری دستور العمل کے طور پر ظہور پذیر ہوا اور اس کے عالم گیراٹر ات سے ادب اور آرٹ کی کوئی بھی روایت لاتعلق نہ رہ سکی۔ ایک تاریخی جائزے پر مبنی اطلاع کے مطابق انسان دوستی کی اصطلاح تو ۱۸۰۸ء میں ایک جرمن معلم (F. J. Niethemmer) نے وضع کی تھی۔ اور اس کا مقصد ایک ایسے مطالعاتی پروگرام کی وضاحت اورمنصوبہ بندی تھی جوسائنسی اورٹکنولوجیکل تعلیمی پروگراموں ہے الگ اپنا تشخص قائم کرسکے۔لیکن انسانی علوم کے سیاق میں اور اس طرح ادب اور آرٹ کے حوالے ہے، انسان دوستی کا تصور چود ہویں اور پندر ہویں صدی عیسوی کے دوران باضابطہ طور پر رواج یا چکا تھا اور علوم کے اس دائر ہے میں جسے Studia humanitatis یا انسانی مطالعات کا نام دیا گیا، بینصور نامانوس اور اجنبی نہیں تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم اسی بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہرعلمی، ادبی، تہذیبی تخلیقی روایت کے مرکز میں انسان دوستی کے عضر کو ایک بنیادی محرک کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس تصور کو ایک تحریک کی شکل نشاۃ ٹانیہ کی مغربی روایت نے دی۔ آرٹ، ادب اور علوم کی دنیا میں اس تحریک کا مقصد انسانی وقار کی بحالی اور عہد وسطیٰ کے ظلمت کدے ہے انسانی شرف اور فضیلت کے تصور کو نجات دلانا بھی تھا۔ علاوہ ازیں، اس تحریک کا ایک اور مقصد کشف اور وجدان پر تعقل کی برتری کا اثبات بھی تھا۔ پرانے متون کی بحالی اور ایک نے لسانی معیار کی تلاش بھی تھا۔ شاید اسی لیے ادب اور آرٹ کی دنیا میں کوری تعقل پیندی کے خلاف رد عمل کی صور تیں بھی بہت جلد نمودار ہوئیں اور انسان دوئی میں کوری تعقل پیندی کے خلاف رد عمل کی صور تیں بھی بہت جلد نمودار ہوئیں اور انسان دوئی کے تصور کو ایک وسیح تر اور پیچیدہ تر سیاق میں دیکھا جانے لگا۔ ادب اور آرٹ کی دنیا میں یہ تصور ہمیں زیادہ لوچ دار، کشادہ اور بسیط اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ سے ہر طرح کی نہ بمی اور نظریاتی مطلقیت کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے اور انسان کو اس کی ہستی کے تمام اسرار، اور نظریاتی مطلقیت کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے اور انسان کو اس کی ہستی کے تمام اسرار، اور تضادات اور صدود اور کمز وریوں اور طاقتوں کے ساتھ سمجھنے پر اصرار کرتا ہے۔

ایڈورڈ سعید نے اجھائی زندگی میں دانشور کے رول اور تقیدی شعور کی معنویت کا تجزیہ کرتے ہوئے (۱۳ رمبر ۱۹۹۵ء کو)، جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈکری قبول کرتے وقت اپنے لیکچر میں بعض بنیادی امور کی طرف توجہ دلائی تھی۔انھوں نے کہا تھا کہ علم کی جبتو دراصل انسانی زندگی میں ایک لائٹتم تلاش، ایک مستقل تشکیک کے احساس شخصی تعہد کا نام ہے۔ کوئی بھی تصور جو ہمیں اپنے ماضی ہے ورثے میں ملا ہے یا اپنی روایت اور ذہنی تربیت کے نتیج میں جے خود ہم نے خلق کیا ہے، اسے عبور کرنا اور اس سے آگے جانے کی ہمت پیدا کرنا ہی صحیح دانشورانہ اقدام ہے۔ یہ تو ایک بھی نہ بجھنے والی پیاس ہے۔ جب تک ہماری جرائت فکر، تصورات کی عام سطح میں ارتعاش پیدا نہیں کرتی، پہلے سے معلوم اور مانوس نتیجوں سے آگے نہیں جاتی، سوچتے رہنے کی اذبت نہیں جھیلتی، اور اپنی معلوم اور مانوس نتیجوں سے آگے نہیں اٹھاتی، ہم کچی دانشوری کے رول کو ادا کرنے سے انظرادیت کے دفاع کی خاطر خطر نے نہیں اٹھاتی، ہم کچی دانشوری کے رول کو ادا کرنے سے قاصر رہیں گے۔ آرٹ اور ادب کی تخلیق کرنے والا ہر شخص بھی بہ قول گرامچی، بنیادی طور پر قاصر رہیں گے۔ آرٹ اور ادب کی تخلیق کرنے والا ہر شخص بھی بہ قول گرامچی، بنیادی طور پر

ایک دانشور ہوتا ہے لیکن ہر دانشور معاشرے میں اپنی دانش کا رول نبھانے کی اہلیت نہیں رکھتا تاوقتیکہ وہ سوال پوچھتے رہنے پر قادر نہ ہو، مسلمات سے انکار کا حوصلہ نہ رکھتا ہو، اپنی دنیا میں ایک بیگانے ، ایک بیگانے ، ایک مصلحت اور کیک کے نزدگی گزار نے ، اپنے ضمیر کو ہر طرح کے خوف ، مصلحت اور ترغیب سے محفوظ رکھنے کا عادی نہ ہو۔ ایڈورڈ سعید کا کہنا تھا کہ دانشور صرف ایک شخص نہیں ہوتا۔ اس کی حیثیت ایک اندازِ نظر ، ایک رویتے ، اجتماعی زندگی میں طاقت اور تو انائی کی ایک لہر کی بھی ہوتی ہے۔ روایت اور قومیت کے عامیانہ تصور کا بوجھ ذہنی اور تخلیقی آزادی اور دانشوری کی بھی ہوتی ہے۔ روایت اور قومیت کے عامیانہ تصور کا بوجھ ذہنی اور تخلیقی آزادی اور دانشوری کے راہتے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ روایت کو اس کے حق سے زیادہ دینا اپنی آزادی اور انفرادیت کا سودا کرنا ہے۔

ای طرح کی ادیب یا آرشٹ کے لیے اپنی سرگری کے دائر ہے کو محدود اور مختص کر لینا یا ادبی اور فنی اقدار کے نام پرایک مجبول فتم کے جھوٹے پندار اور نخوت پرمبنی حدیں قائم کرلینا ہوں اس کے سامنے پچھ مجبوریاں کھڑی کردیتا ہے، جو اس کی تخلیقی سرگری اور اس کے مجموی شعور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایڈورڈ سعید نے اپنے لیکچر کے دوران، ویت نام کی جنگ کے نامان این ایک ہم عصر اور ہم پیشہ دوست سے مکالے کا تذکرہ کیا۔ کسی طالب علم کے اس سوال پر کہ ایک ایسے وقت میں جبشالی ویت نام، لاؤس اور کمبوڈیا کے بےقصور عوام پر ساٹھ ہزار فٹ کی بلندی سے بمباری ہورہی تھی، کیا وہ ایک احتجاجی عرض داشت پر دستخط کرنا عام کے بایس گے، ان کا جواب بی تھا کہ''جی نہیں! میں ادب کا پروفیسر ہوں، میں شیکسپئیر اور ملٹن کے بارے میں کامیتا ہوں، میں گھتا ہوں، بہراری سے کیالینا دینا، اور پھر میں اسے سجھتا بھی نہیں۔''

ایباایک واقعہ صلقۂ ارباب ذوق کے ایک ممتاز شاعر قیوم نظر کے ساتھ پیش آیا تھا جو پیرس میں سارتر سے ملاقات کے متمنی ہوئے۔ سارتر کے اس سوال پر کہ الجزائر کے مسئلے پر ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا جواب میں تھا کہ'' میں تو شاعر ہوں، اس مسئلے سے میرا کیا تعلق؟'' ظاہر ہے کہ سارتر نے ان سے گفتگوای نقطے پر منقطع کردی۔

یہ مضکہ خیز اختصاص جوشعور کے گردسگین فصیلیں کھڑی کردے، اجھائی زندگی کے لیے کتنا مہلک ہوسکتا ہے اور اس سے انسان شناسی کی کس جہت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی بابت کسی تفصیل میں جانے کا بیموقع نہیں ہے۔ ایڈورڈ سعید کا خیال ہے کہ اس نوع کی ذہنی لاتعلقی سے جبر اور استحصال اور بدی کی ہمنوائی کا ایک پہلو نکاتا ہے جو دانشورانہ طاقت اور دیانت داری کا دیمن ہے۔ گویا کہ انسان دیمن ہے۔

ای لیے دانشورانہ جہت رکھنے والے کسی بھی ادیب یا آرشٹ کے لیے ناگزیر ہوجاتا ہے کہ وہ طاقت اور اقتدار کے مراکز ہے اپنے آپ کو دور رکھے۔ سیاسی مراتب اور مناصب کا طلب گارنہ ہو۔ اس طرح کے مناصب شعور کی آزادی کے حریف ہوتے ہیں۔ سعید کے یادگار لفظوں میں:

"I'm not saying that independence in itself is a virtue, because so many times you may be wrong, but if you are not independent, you cannot even be wrong."

سیای قدروں کے زوال نے ادب اور آرٹ کی دنیا میں بھی ایک ہولناک درباری گلجرکو فروغ دیا ہے اور ''ادب اور آرٹ کی تخلیق کا جو تھم اٹھانے والوں'' کے ضمیر کو داغدار کیا ہے۔ انعامات، اعزازات، مناصب، مراعات، ادب اور آرٹ کی ترقی اور نمایندگی کے لیے اوپر سے بچھائے ہوئے راستوں پر اور معینہ مقاصد کے ساتھ دور دراز ملکوں کے دورے، یہ تمام باتیں ادیب اور آرشٹ کی بصیرت کے گرد کیبریں تھینچنے والی ہیں، اس کے شعور کو محدود کرنے والی اور ادب یا آرٹ کی بصیرت کے گرد کیبریں تھینچنے والی ہیں، اس کے شعور کو محدود کرنے والی اور ادب یا آرٹ کے مقدس اور پاکیزہ مقاصد سے توجہ ہٹانے والی ہیں۔ اس تم کی مراعات اور سہولتیں قبول کرنے میں ہمیشہ کسی جانے انجانے راستے سے ذبنی غلامی کے درآنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ذبنی غلامی چاہے کسی فرد کی ہو یا ادارے یا نظر یے کی، انسانی ضمیر اور تخلیقی اظہار کو ہمیشہ راس نہیں آتی۔ آرٹ اور ادب کی دنیا میں اس طرح کے موسم اور معاملات انسان دوتی کے اس عظیم تصور کو بھی راس نہیں آتے جس کی تغییر اور ترویج کی قصہ، تہذیب و

تاریخ کی کئی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔اپے شعور اور حافظے کو جھٹلا کر ادب اور آرٹ کی بامعنی تاریخ کی کئی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔اپے شعور اور حافظے کو جھٹلا کر ادب اور آرٹ کی بامعنی تخلیق ممکن نہیں اور بیمعنی بہر حال انسان شناسی اور انسان دوستی کے دائرے میں ہی گردش کرتے آئے ہیں۔

اب میں اس مضمون یا اپنی گفتگو کے اختتا می جھے کی طرف آتا ہوں جس کی اساس میں نے منٹو کے'' سیاہ حاشیے'' پر قائم کی ہے اور جھے آپ ان معروضات کا حاشیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں میرا اشارہ منٹو کی ان تخلیقات کی طرف ہے جنھیں ہم اپنی اجتماعی زندگی کے ایک دلدوز واقعے اور چاہیں تو عام انسانی معاشر ہے میں اجتماعی دیوائگی کے ایک لمحے کا تخلیقی اشار یہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاشاریہ ہمیں ادب اور آرٹ میں انسان دوئی کے تصور سے متعلق بچھ بنیادی سوالوں تک لے جاتا ہے۔ اس تصور کو ایک شخص سے ہمکنار کرتا ہے۔

ہندستان اور پاکستان کی تمام علاقائی زبانوں کی بہنبت ۱۹۲۷ء کی تقسیم، پھراس کے بیتج میں واقع ہونے والی اور انسانی تاریخ کی سطح پر اپ اجماعی المیے اور اپنی تعداد کے لحاظ سے شاید سب سے بڑی اور وحشت آثار ہجرت کے تجربے، مزید برآں فسادات اور انسانی درندگی کے واقعات کا احاطہ اُردونظم و نشر، خاص کر فکشن میں، بہت غیر معمولی دکھائی دیتا ہے۔ ہندستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں تقسیم، ہجرت اور فسادات کے پس منظر میں مقدار اور معیار، دونوں کے لحاظ سے اُردو میں جو فکشن کھا گیا، بے مثال ہے۔ فکشن کے اس ذخیر سے معیار، دونوں کے لحاظ سے اُردو میں جو فکشن کھا گیا، بے مثال ہے۔ فکشن کے اس ذخیر سے میں اچھی بُری ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اُردوفکشن کی پہلی بڑی نقاد ممتاز شیریں نے فسادات کے ادب پر اپنے ایک معروف مضمون کا آغاز کرسٹوفر ایشروڈ کے فکشن کی ایک مثال سے کیا ہے، جس میں ایک انگریز صحافی آسٹریا کے ایک کردار (برگ مین) ہے، آسٹریا کی اجتماعی واردات کے ساسی پہلو کی بات شروع کرتا ہے، تو اپنے ہم وطنوں کے تم میں کھویا ہوا اجتماعی واردات کے ساسی پہلو کی بات شروع کرتا ہے، تو اپنے ہم وطنوں کے تم میں کھویا ہوا اجتماعی واردات کے ساسی پہلو کی بات شروع کرتا ہے، تو اپنے ہم وطنوں کے تم میں کھویا ہوا اجتماعی واردات کے ساسی پہلو کی بات شروع کرتا ہے، تو اپنے ہم وطنوں کے تم میں کھویا ہوا

اسے سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کا تعلق انسانوں سے ہے، انسانوں سے، انسانی زندگی سے، زندہ حقیقی مردوں اور عورتوں سے، گوشت اور خون سے۔

منٹونے ہندستان پاکستان کے بڑارے اور فسادات کے حوالے سے تقریباً ہیں کہانیاں کھیں۔ ان ہیں سب سے زیادہ شہرت کھول دو'، ٹھنڈا گوشت'، موتری'، ٹیٹوال کا کتا'، 'گورکھ سنگھ کی وصیت'، موذیل' اور ٹوبہ ٹیک سنگھ' کو کمی ۔ ملکی اور غیرملکی بہت می زبانوں ہیں ان کے ترجے ہو بچھ ہیں۔ ان میں سے کچھ پر پاکستان کی عدالتوں میں مقد ہے بھی چلے۔ ان حالات میں منٹو کے دل و د ماغ پر جو کچھ گزرا، اس کی تفصیل ہولناک ہے اور فرقہ وارانہ درندگی اور نہ بی جنون سے بوجسل فضا میں ایک انسان دوست ادیب کے موقف کی شاید سب سے انوکھی مثال ہے۔ این ایک مضمون یا رپورتا ژ'زحمتِ میر درخشاں' میں منٹونے اپنی حالت کا نقشہ کچھ اس طرح کھنچا ہے:

طبیعت میں اکساہٹ پیدا ہوئی کرکھوں۔لیکن جب لکھنے بیٹا تو د ماغ کومنتشر پایا۔کوشش کے باوجود ہندستان کو پاکستان سے اور پاکستان کو ہندستان سے علاحدہ نہ کرسکا۔ بار بار د ماغ میں البحض پیدا کرنے والاسوال گونجتا۔ کیا پاکستان کا ادب، علاحدہ ہوگا۔ ؟ اگر ہوگا تو کیے ہوگا۔ وہ سب کچھ جو سالم ہندستان میں لکھا گیا تھا، اُس کا مالک کون ہوگا۔ وہ سب کچھ جو سالم ہندستان میں لکھا گیا تھا، اُس کا مالک کون ہے؟ کیا اس کوبھی تقسیم کیا جائے گا؟ کیا ہندستانیوں اور پاکستانیوں کے بنیادی مسائل ایک جیسے نہیں!

فضا پر مردنی طاری تھی۔ جس طرح گرمیوں کے آغاز میں آسان پر بے مقصد اڑتی ہوئی چیلوں کی چینیں اداس ہوتی ہیں اسی طرح '' پاکستان زندہ باد'' اور'' قائد اعظم زندہ باد'' کے نعرے بھی کانوں کو اداس اداس لگتے تھے۔

میں اپنے عزیز دوست احمد ندیم قاسی سے ملا۔ ساحر لدھیانوی سے ملا۔
ان کے علاوہ اور لوگوں سے ملا۔ سب میری طرح ذبنی طور پرمفلوج عضہ میں بیمحسوس کررہاتھا کہ یہ جوا تنا زبردست بھونچال آیا ہے شاید اس کے پچھ جھنگے آتش فشاں پہاڑ میں ایکے ہوئے ہیں۔ باہرنگل آئیں تو فضا کی نوک پیک درست ہوگی۔ پھر صحیح طور پرمعلوم ہو سکے گا کہ صورت حالات کیا ہے۔

جوہم تاریخ، معاشیات یا سیاسیات کی کتابوں سے کرتے ہیں۔ ادیب سے ہم کسی نظریے یا خارجی دنیا کے بارے میں سے بولنے کا اتنا مطالبہ ہیں کرتے جتنا اپنے بارے میں سے بولنے کا۔اپنے اندر جو بچے جھوٹ بھرا ہوا ہے اس سے چشم پوشی کر کے سچا ادب پیدانہیں کیا جاسکتا۔'' اور بیرکه" جب تک ہمیں کسی فعل کا انسانی پس منظر معلوم نہ ہو محض خار جی عمل کا نظارہ ہمارے اندر کوئی دیریا، مخوس اور گهری معنویت رکھنے والا ردعمل پیدانہیں کرسکتا۔'' ہندستان میں بھاگل یور کے فسادات کے دوران کہی جانے والی کچھ نظموں کی اپنی کتاب ایک شاعر نے مجھے اس وضاحت کے ساتھ بھیجی کہ'' اُس وقت جب شہر جل رہا تھا میں اپنے کمرے میں بیٹھا پنظمیں لکھ رہا تھا۔'' ظاہر ہے کہ میرا پہلا رومل یبی تھا کہ آس پاس آگ لگی ہوتو نظمیں کہنے کے بجائے پہلے اس آگ کو بجھانے کی فکر کرنی جا ہے اور میں نے وہ کتاب بغیر پڑھے رکھ دی تھی۔ انسانی سروکاروں پرمبنی تجربے کا بامعنی بیان، انتشار اور تشدد اور ابتری کے ماحول سے نکلنے کے بعد ہیممکن ہے۔لہٰذا ادب میں انسان دوئی کےمضمرات کا جائزہ لیتے وفت صحافتی یا ہنگامی ادب اور مشحکم یا پائیدار قدروں کے حامل ادب میں فرق کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جنگ کے زمانے کا ادب، بہ قول آرول، صحافت ہوتی ہے۔ آندرے ژبد نے کہا تھا ''اییا آ دمی جو اپنی شخصیت کی خاطر نوع انسانی کا تیاگ کرتا ہے بالآخر ایک بوالعجب، اوٹ یٹا تگ اور ناممل آدمی بن کررہ جاتا ہے۔' اور ظاہر ہے کہ ناممل آدمی کسی آفاقی انسانی صدافت تك نهيں پہنچ سكتا۔

منٹوکی یے تخلیقات ( مختذا گوشت، کھول دو، سیاہ حاشیے )، جن کا ذکر اوپر کیا گیا صرف فسادات کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے بارے میں ہیں۔ اس فرق کو سمجھنا یوں ضروری ہے کہ مثال کے طور پر نظریاتی یا نہ ہی اساس رکھنے والی جنگیں، نظریوں اور ندا ہب کے مابین ہوتی ہوتی کیونکہ بالعموم، مختلف گروہوں میں بے مابین نہیں ہوتیں کیونکہ بالعموم، مختلف گروہوں میں بے ہوئے انسانوں کے مابین نہیں ہوتیں ایک سے دُکھ سکھ، ایک مسکلے بیشتر مشترک ہوتے ہیں، ایک سے دُکھ سکھ، ایک می امیدیں اور

مایوسیال، ایک سے خواب اور ایک می ہزیمتیں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران کی ہندستانی صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے ممتاز شیریں نے لکھا ہے کہ اس وقت کچھلوگوں نے ہمارے ادیوں کی خاموثی اور جنگ سے التعلقی پر سوالیہ نشان تو قائم کیا لیکن سے حقیقت بھلا دی کہ "ہمارے ادیب خاموش صرف اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ذہنوں میں شکوک اور الجھنیں تھیں بلکہ اس لیے کہ دوسری جنگ عظیم کرہ ارض کے طول وعرض میں لڑی جانے کے باوجود ہندستان سے دورتھی اور ادیب کے ماڈل، یعنی انسانی زندگی میں کوئی ہان نے گردوپیش کی انسانی زندگی میں کوئی بہلک تو کیا، ایک ملکے سے تموج کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔"

کیکن فسادات تو ہمارے آس پاس کی دنیا میں ہورہے تھے اور ہمارے ادیبوں کے لیے پیہ موضوع اجنبی یا نامانوس نہیں تھا۔ تقتیم کے المیے کا جو اثر عام انسانی زندگی پر پڑر ہاتھا اس کی آنچ ہم سب محسوں کررہے تھے۔ اس میں عام اور خاص کا فرق نہ تھا اور اس المیے کا بنیا دی تقاضا یہ تھا کہ نظریاتی یا ندہی پوزیش لینے کے بجائے سیدھی سادی عام انسانی سطح پر اس کے بخشے ہوئے درد کا ادراک کیا جائے۔لیکن زیادہ تر افسانے عجلت میں لکھے گئے اور ان میں خخلیقی سطح پر کسی گہرے ردعمل سے زیادہ اظہار ایسے جذبوں کا ہوا جو ہنگامی اور صحافیانہ نوعیت کے حامل تھے۔منٹواور اس کے ہم عصروں کی کہانیاں ایک ساتھ سامنے رکھی جائیں تو ان کا فرق اور منٹو کا امتیاز سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے معاصرین کے برعکس، منٹونے فارمولا کہانی لکھنے سے گریز کیا۔اس قتم کے مسئلے کہ انگریزی حکومت نے فسادات کا بیج بویا تھایا بد کہ تقسیم اور بجرت فسادات کی جرا ہیں یا بید کہ ہندو، سکھ، مسلمان، سب کے سب بکساں طور پر قصور وار ہیں۔اس لیے اس موضوع پر لکھتے وقت سب کا حساب برابر رکھنا جا ہیے، بیمنٹو کےمسکلےنہیں تھے۔منٹو نے تو اجتماعی وحشت اور دیوانگی کے اس ماحول میں ہندومسلمان سے بے نیاز ہوکر انسانوں کو سبحضے کی کوشش کی۔اس حقیقت کے باوجود کہ تقسیم کے سانچے کا اثر براہ راست منٹو کی زندگی پر بھی گہرا پڑا، اس نے اپنی حالت اور اس فضا میں اپنے باطن کی زمین پر اٹھنے والے سوالوں کا

## احاطهان لفظول میں کیا ہے:

اب میں سوچتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اس ملک میں جے دنیا کی سب
سے بڑی اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، میرا کیا مقام ہے۔ میرا کیا مصرف
ہے۔ آپ اے افسانہ کہہ لیجے۔ گرمیرے لیے یہ ایک تلخ حقیقت ہے
کہ میں ابھی تک خود کو اپنے ملک میں جے پاکستان کہتے ہیں اور جو
مجھے بہت عزیز ہے، اپنا صحیح مقام تلاش نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ
میری روح بے چین رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی پاگل خانے اور
میری روح بے چین رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی پاگل خانے اور
میری ہوتا ہوں۔

''سیاہ حاشیے پر حاشیہ آرائی'' کے عنوان سے اظہار خیال کرتے ہوئے محمد حسن عسکری نے ایک بنیادی سچائی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ منٹوکوان افسانوں کے اثرات کے بارے میں نہ غلط فہمیاں ہیں، نہ انھوں نے ایس ذھے داری اپنے سرلی جوادب پوری کر ہی نہیں سکتا۔ انھوں نے ظالموں پر لعنت بھیجی نہ مظلوموں پر آنسو بہائے ہیں۔ انھوں نے تو یہ تک نہیں کہا کہ ظالم لوگ برے ہیں یا مظلوم اچھے ہیں۔

ان کا نقط کنظر نہ سیاس ہے، نہ عمرانی، نہ اخلاتی بلکہ ادبی اور تخلیق ۔ منٹو نے صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ظالم یا مظلوم کی شخصیت کے مخلف تقاضوں سے ظالمانہ فعل کا کیا تعلق ہے۔ ظلم کرنے کی خواہش کے علاوہ ظالم کے اندر اور کون کون سے میلا نات کارفر ما ہیں۔ انسانی دماغ میں ظلم کتنی جگہ گھیرتا ہے، زندگی کی دوسری دلچیپیاں باقی رہتی ہیں یا نہیں، منٹو نے نہ تو رحم کے جذبات بھڑکائے ہیں نہ غصے کے، نہ نفرت کے، وہ تو آپ کوصرف انسانی دماغ، انسانی کردار اور شخصیت پر ادبی اور تخلیقی انداز سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جذبہ پیدا اور شخلیقی انداز سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جذبہ پیدا

کرنے کی فکر میں ہیں تو صرف وہی جذبہ جو ایک فنکار کو جائز طور پر پیدا کرنا چاہیے — یعنی زندگی کے متعلق بے پایاں تحیّر اور استعجاب فسادات کے متعلق جتنا بھی لکھا گیا ہے اس میں اگر کوئی چیز انسانی دستاویز کہلانے کی مستحق ہے تو یہ افسانے ہیں۔

ادب میں انسان دوئی کے تصور کی سب سے گہری اور پائدار جہت دراصل ای رویتے سے تکلی ہے۔ رفت خیزی یا ترقم یا مثال پرئ کی سطح سے یہ سطح بالکل الگ ہے اور اپ لازوال انسانی عضر کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کی اپنے حقیقی منصب (یعن تخلیقی عمل) کے تنیک دیا نت داری اور ذھے داری کے احساس کی گواہی بھی دیتی ہے۔

میرے خیال میں بیہ مناسب ہوگا کہ اس گفتگو کوختم منٹو کے سیاہ حاشیے کی دو ایک مثالوں کے ساتھ کیا جائے:

(1)

چلتی گاڑی روک لی گئی۔ جو دوسرے مذہب کے تھے ان کو نکال نکال کر تلواروں اور گولیوں سے ہلاک کردیا گیا۔ اس سے فارغ ہوکر گاڑی کے باقی مسافروں کی حلوے دودھاور بچلوں سے تواضع کی گئی۔ گاڑی چلنے سے پہلے تواضع کرنے والوں کے منتظم نے مسافروں کو گاڑی چلنے سے پہلے تواضع کرنے والوں کے منتظم نے مسافروں کو مخاطب کرکے کہا ''جھائیو اور بہنو! ہمیں گاڑی کی آمد کی اطلاع بہت دیر میں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس طرح چاہتے تھے اُس طرح آپ کی خدمت نہ کرسکے۔''

( کسرنفسی: سیاه حاشیه )

(r)

جب حملہ ہوا تو محلے میں سے اقلیت کے پچھ آ دمی توقتل ہو گئے۔ جو باقی

تنے جانیں بچا کر بھاگ نگلے۔ایک آدمی اور اس کی بیوی البتہ اپنے گھرکے تہہ خانے میں حجیب گئے۔

دو دن اور دو راتیں پناہ یافتہ میاں بیوی نے قاتلوں کی متوقع آمد میں گذار دیں۔ مگر کوئی نہ آیا۔

جار دن بیت گئے۔میاں بیوی کو زندگی اور موت سے کوئی دلچیں نہ رہی۔وہ دونوں جائے پناہ سے باہرنکل آئے۔

خاوند نے بڑی نحیف آواز میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا''ہم دونوں اپنا آپ تمھارے حوالے کرتے ہیں۔ ہمیں مارڈ الو۔''

جن کومتوجہ کیا گیا تھا وہ سوچ میں پڑ گئے'' ہمارے دھرم میں تو جیو ہتیا یاپ ہے۔''

وہ سب جینی تھے لیکن انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور میاں ہیوی کو مناسب کارروائی کے لیے دوسرے محلے کے آ دمیوں کے سپر دکر دیا۔ (مناسب کارروائی: سیاہ حاشیے)

(r)

گاڑی رکی ہوئی تھی۔

تین بندوقی ایک ڈبے کے پاس آئے۔ کھڑکیوں میں سے اندر جھانک کر انھوں نے مسافروں سے پوچھا''کیوں جناب! کوئی مرعا ہے۔''

ایک مسافر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ باقیوں نے جواب دیا''جی نہیں۔'' تھوڑی دہرِ بعد جار نیزہ بردار آئے۔ کھڑ کیوں میں سے اندر جھا نک کر انھوں نے مسافروں سے پوچھا'' کیوں جناب کوئی مرغاؤ رغا ہے؟'' اس مسافر نے جو پہلے کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ جواب دیا "بھی معلوم نہیں ہے! آپ اندرآ کے سنڈ اس میں دیکھے لیجے۔"
معلوم نہیں ہے! آپ اندرآ کے سنڈ اس تو ڑا گیا تو اس میں سے ایک مرغا
نیزہ برداراندرداخل ہوئے۔ سنڈ اس تو ڑا گیا تو اس میں سے ایک مرغا
نکل آیا۔

ایک نیزه بردارنے کہا" کردوطال۔"

دوسرے نے کہا''نہیں۔ یہاں نہیں! ڈتبہ خراب ہوجائے گا۔ ... باہر لے چلو'' لے چلو''

یہاں ان کہانیوں کی تشریح یا ان تجربات کے سلسے میں کسی طرح کی وضاحت غیر ضروری ہے۔ تاہم اس جملے کے ساتھ میں اب یہ گفتگوختم کرتا ہوں کہ درد اور دہشت سے بھرے ہوئے ان واقعات سے زیادہ درداور دہشت یہاں'' مناسب کارروائی'' یا'' صفائی پسندی' اور ''کرنفسی' کے ان تصورات میں چھپی ہوئی ہے، جن کا اظہار متعلقہ کرداروں کی طرف سے ہوا ہے۔ انسان دوئی کا ایک زاویہ یہ بھی ہا وراس زاویے تک رسائی کے لیے منٹو نے صرف اپی بصیرت کو رہ نما بنایا ہے۔ بتیا کو پاپ جمحنے والے'' مناسب کارروائی'' کے لیے قاتلوں کا سہارا لے سکتے ہیں اورایے لوگ بھی قاتل ہو سکتے ہیں جن میں صفائی اور گندگی کی تمیز باقی ہو۔ منٹو نے اپنی انسان دوئی کا مواد، وجود کی اسی بھول بھلیاں میں سے ڈھونڈ نکالا ہے ۔ کہ منٹو نے اپنی انسان دوئی کا مواد، وجود کی اسی بھول بھلیاں میں سے ڈھونڈ نکالا ہے ۔ کہ اس کی تلاش ، بہرحال ، ایک ادیب کی اور ایک تخلیقی آ دمی کی تلاش تھی! یہ تلاش ہمیں بتاتی ہوتا۔

رَامَ چند د د د

فوليو



Con noun nan 75

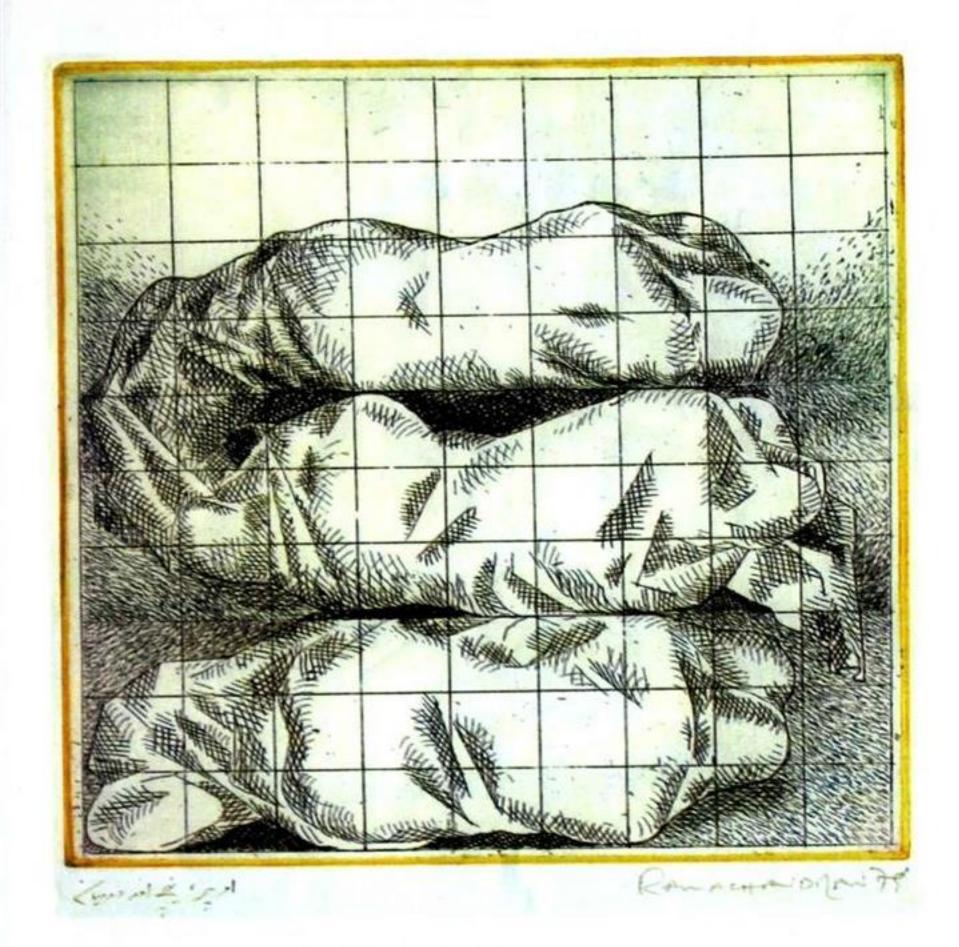



CA ACHAOOPA TO

كار ل



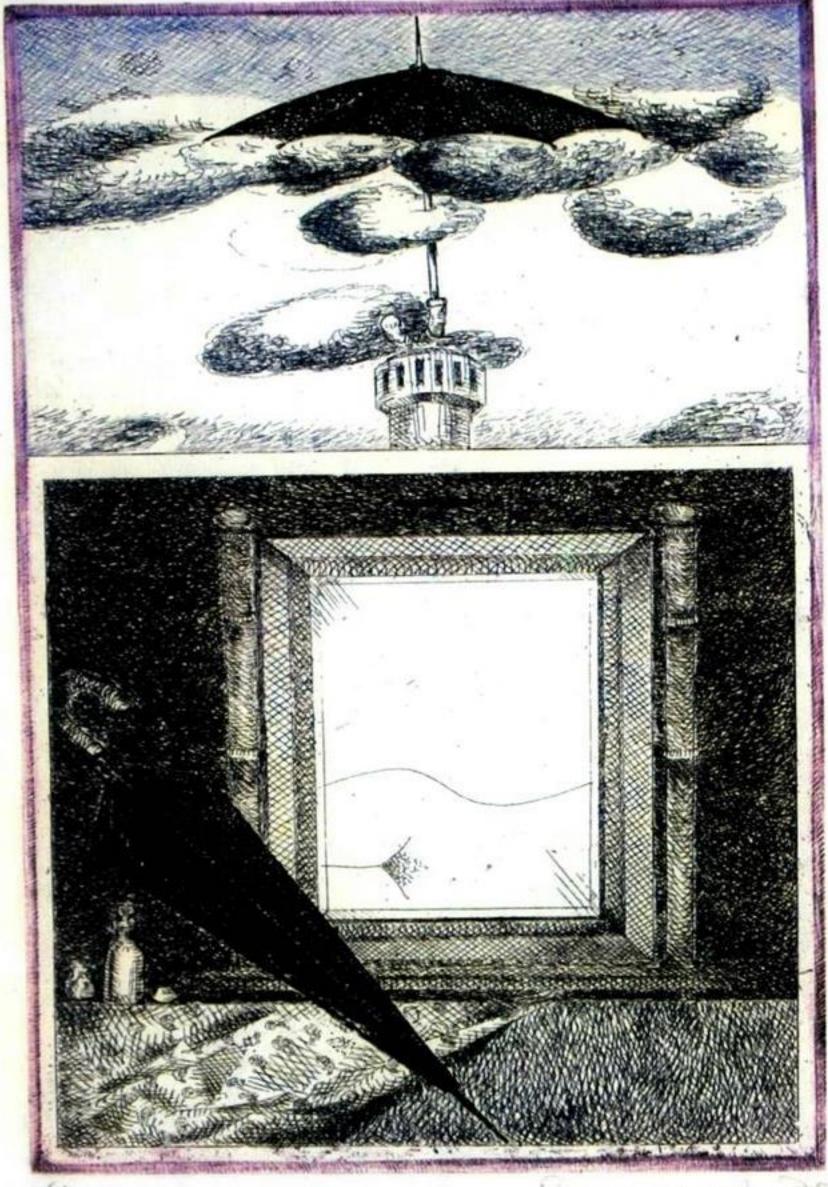

Ran not 101/2 75

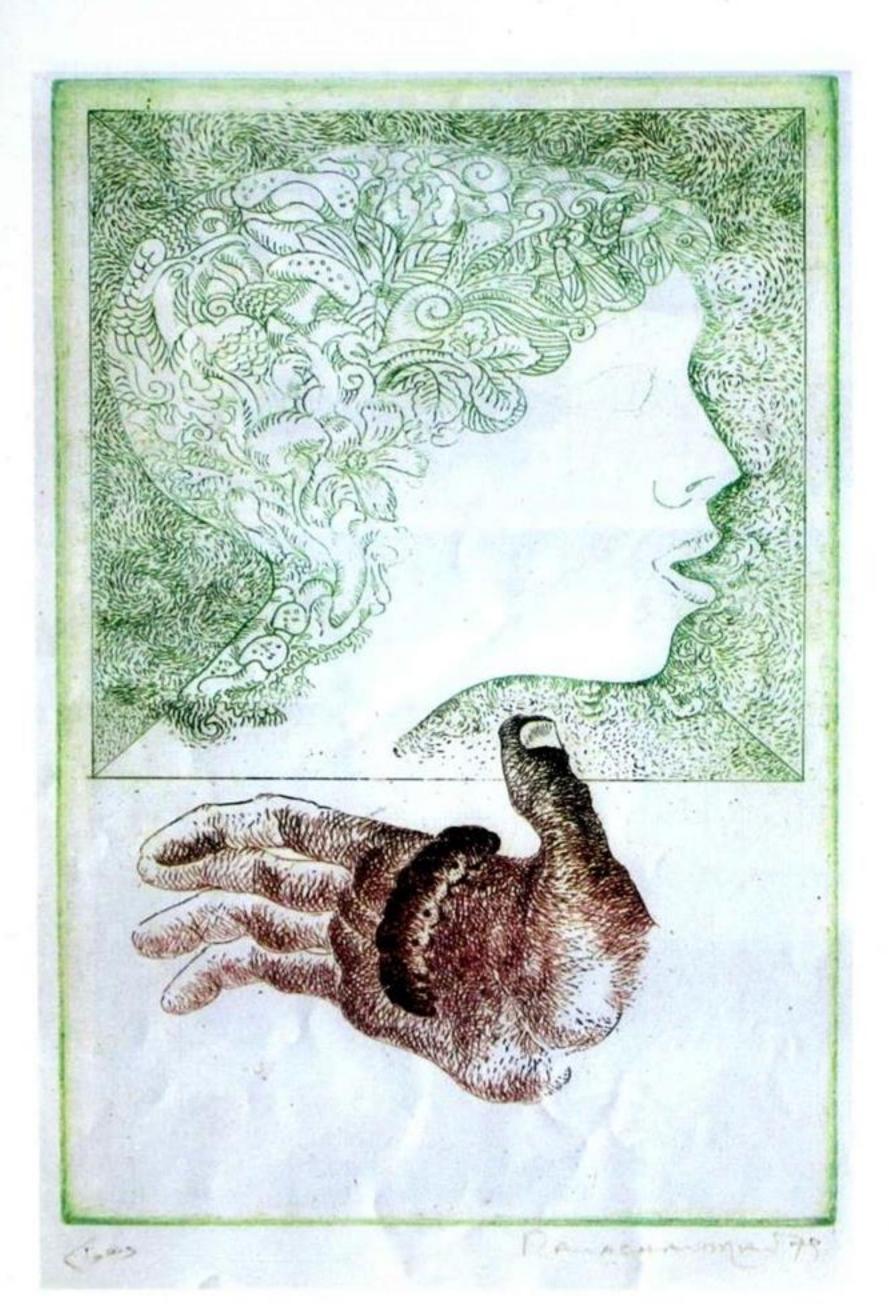



#### The Manto Themes

Ramachandran's artistic individuality consists of visual statements he makes; these visual statements isolate, highlight and capture a moment, a situation, an experience out of a mass of impressions. Ramachandran's art is animated by a deep sense of empathy with humanity—its small triumphs, its great tragedies, its quirks and its passions.

This artistic vision of Ramachandaran and the art of short story bear a close affinity; Ramachandran's etchings based on the short stories by Saadat Hasan Manto, provide eloquent examples of this close affinity. His etchings, like the stories of Manto, do not exhibit an abstract intellectual attitude; they make use of palpable situations and palpable characters who are very much flesh and blood. Their respective styles have a deep relationship with their beliefs. That is why they are fearless and direct in their expression. There is a sign of masculinity in their expression as also an unreserved ruggedness and unkind sympathy. Ramachandran has expressed his emotional anguish with remarkable felicity and insight in the etchings of **Khol Do**, **Boo** and **Thanda Gosht**. The reflection of some external force upon the human hands in **Khol Do** reflects a particular moment in our history. The tragedy born out of the interaction between the man's free will and the forces out to frustrate it has been depicted with a creative irony through clear and direct metaphors.

Again, in the etching based on **Kali Shalwar**, the human hands convey the cunningness and jugglery of the absent character and his dominance over the two female bodies. In the etching based on **Boo**, Ramachandran has tried to find out those aspects of human experience which animate Manto's stories. At one side is the open sky which reflects the grandeur and freedom in nature, under which the umbrella of human sensitivity is full open and flies high with the clouds and at the other extreme is the suffocating atmosphere where human nature is shrunk like a closed umbrella. The sense of contrast is further intensified by the presence of a bottle of perfume and the drain pipe erect against the sky, beyond the wall of the room.

Ramachandran can very skillfully represent the various parts of human anatomy as distinct characters. By attributing a certain significance to an isolated part of the human anatomy, Ramachandran points towards the fragmentation of man, but the sense of complete personality always remains alive in a way. Manto's art achieves the same effect in a different genre. Ramachandran's etchings are a tribute of one genre to another, emphasising the inner springs and urges which are common to all arts.

Shamim Hanfi

### Saadat Hasan Manto

Born at Samrala, District Ludhiana, in the United Punjab of undivided India, on a hot summer afternoon of May 11, 1912, Saadat Hasan Manto who grew up to become a writer, loved the front of a tonga, back of a bar, the corner of a coffee-house and the middle of the road. Bohemian to the bone, he gave birth to an anecdote wherever he sat.

At 29, in 1941, Manto created a sensation with the publication of **Hatak**. Manto's prostitute Saugandhi was a common woman in whom the woman was not yet dead. In giving a position of respectability to a harlot in literature, Manto was a pioneer. Saugandhi brought many more in the Manto Album: Sultana, Kanta, Shanti, Sharda, Siraj, Shobha and Sarita.

The next story to hit the headlines was Kali Shalwar. It was published in 1942. It was charged with obscenity and was taken to the court of law. The next story which dragged him to the court was **Dhuan** and the third one was **Boo**. Incidentally he was acquitted each time on appeal. His postpartition stories which took him to the courts in Pakistan were **Thunda Gosht** and **Ooper, Neeche aur Darmian**.

In early 1948, he migrated to Pakistan. Suffering from the truama of blood-soaked partition of the country, he found himself lost in Pakistan. During this period, he wrote some of his great short stories on the theme of partition including **Khol Do** (the magazine in which it appeared was placed under suspension). His collection of mini short stories entitled **Siyah Hashiye** is an example of black humour at its sardonic best.

One of his most beautiful stories of his last phase, is a piece of experimental fiction called **Phundne** which remains unsurpassed in modern fiction. Five months before his death, he wrote his own epitaph thus:

Buried here is Saadat Hasan Manto. Buried along with him in his heart is the art of story-telling. Lying underneath maunds of earth, he wonders whether he or the God is a greater story-teller.

He passed away on January 18, 1955 at the age of 42.

K. K. Khullar

## A. RAMACHANDRAN

### The Manto Themes

An edition of twentyone portfolios of original etchings



922, KUCHA RUHULLA KHAN, DARYA GANJ, NEW DELHI-110 002.

1980

Price Rs. 1800/-

## اختتاميه

منٹو کے زمان ومکال منٹو:حقیقت سے افسانے تک منٹواور نیاافسانہ

## منطو کے زمان ومکال

(اس کے زمانے عجیب،اس کے فسانے غریب)

منٹو کے زمان ومکال کا ایک مخصوص دائرہ تو ہے، گرمنٹواس دائرے کا قیدی نہیں ہے۔ منٹو کے عہد کی اجتماعی واردات اور حالات کی حثیت، اس کے تمام معاصرین کے لیے، زمان و مکال کے ایک مشتر کے جو کھی۔ لیکن تاریخ کا بوجھ اٹھانے کے باوجود، منٹو نے تاریخ نہیں کہی۔ کے ایک مشتر کے جو کی تھی۔ لین تاریخ کا بوجھ اٹھانے کے دین نہیں تھی۔ یہ حقیقت پندی منٹو کی حقیقت پندی منٹو کی حقیقت پندی ایک اطلاقی اساس تو رکھتی تھی، گر اس کی جڑیں منٹو کی جبلت اور اس کی فطری، بیرونی مقاصد سے یکسر آزاد اور وسیع انسان دوسی میں پیوست تھیں۔ اُس کی حسیت سے اس انوکھی حیاتی کا اظہار ہوا ہے کہ اوب تاریخ کو یا ایک عام'' ہے'' کو پھر سے لکھنے کا عمل ہے۔ اپنی منٹو سے ایک کا اظہار ہوا ہے کہ اوب تاریخ کو یا ایک عام'' ہے'' کو پھر اسے لکھنے کا عمل ہے۔ اپنی ہندوستانی سیاست اور سیاست دانوں سے متعلق افسانوی اور غیر افسانوی تحریوں، ان سب ہندوستانی سیاست اور سیاست دانوں سے متعلق افسانوی اور غیر افسانوی تحریوں، ان سب تاریخ کھتا ہے جو واقعہ نویس اور مورخ نہیں لکھ سکتے۔ یوسا کا خیال ہے کہ ان تمام معاشروں تاریخ کھتا ہے جو واقعہ نویس اور مورخ نہیں لکھ سکتے۔ یوسا کا خیال ہے کہ ان تمام معاشروں میں جو غیر بھنی صورت حال سے دو چار ہوں، لکھنے والا اپنے آپ کو سیاسی معاملات اور مسکلوں میں جو غیر بھنی صورت حال سے دو چار ہوں، لکھنے والا اپنے آپ کو سیاسی معاملات اور مسکلوں میں جو غیر بھنی صورت حال سے دو چار ہوں، لکھنے والا اپنے آپ کو سیاسی معاملات اور مسکلوں میں جو غیر بھنی صورت حال سے دو چار ہوں، لکھنے والا اپنے آپ کو سیاسی معاملات اور مسکلوں

سے لا تعلق نہیں رکھ سکتا۔ پھر منٹو نے تو یوں بھی جیسی طبیعت پائی تھی، اس میں گردو پیش کی زندگی کے کسی بھی ایسے پہلو کونظرا نداز کرنے کی گنجائش نہیں تھی جو عام انسانوں کومتاثر کرسکتی ہو — اور برصغیر ہند ویاک کے حالات تو عام انسانوں کے لیے بیسویں صدی کے سخت ترین حالات تھے،نہایت عملین،صبرآ زما اور درد و دہشت ہے بھرے ہوئے۔ان حالات نے اچھے ا چھوں کا پتا یانی کردیا۔ کتنی جانوں کا اتلاف ہوا اور کتنے ایسے تھے جوزندہ درگور ہوکررہ گئے۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔'' نئے معاشرے کے تنہا آ دی'' کا وظیفہ پڑھنے والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ سنہ ۱۹۴۷ء سے پہلے اور بعد کے ہندوستان (منقسم) نے، برسوں تک، کس قیامت کا سامنا کیا۔خودمنٹو پر جو کچھ گزری، اس کی تفصیل سے زمانہ واقف ہے! مالی وسایل کی تنگی،شدید بیجانات،تشدد اور آز مائشوں کا ایک دورتھا جس نے منٹوکو دیوانگی کی حدوں تک پہنچا دیا۔منٹو کے کئی افسانے ایک مقدّس، جنون آمیز تخلیقی وفور کے بغیر شایدنہیں لکھے جاسکتے تنے۔اس پرمتنزادمنٹو کے ترقی پسندمعاصرین کا ،اورحکومت کا مخاصمانہ اور ملامت آمیز رویۃ ، بالخصوص قیام پاکستان کے بعد اس کے دو افسانوں ( کھول دو، ٹھنڈا گوشت ) کے بہانے لعن طعن كا ايك لمباسلسله جومملكتِ خدادا دكى عدالتوں اورمنصفوں كى ترجيحات اورتعصّبات پر قائمٌ ہے اور جس کی تفصیلات خودمنٹونے ایک پچریلی لاتعلقی کے ساتھ بیان کی ہیں۔منٹو، غالب کی طرح آپ اپنا تماشائی بھی تھا۔

ظاہر ہے کہ منٹو نے اس علیہ نامی میں ضبط کے ساتھ ، انتشار اور ابتری کے اس عہد کی کہانیاں جو کھیں تو صرف اس لیے کہ وہ سکہ بند ساجی مبصر اور آئڈ یالاگ نہیں تھا ، اور پھر مروجہ افکار و اقدار یا مقبول عام جذبات کے بیل میں اے اپنا بچاؤ کرنا بھی آتا تھا۔ آئڈ یالاگ ہونے کا ایک مطلب اپنے تخیل کی شکست کو تسلیم کرلینا اور اپنی ذہنی معذوری کو قبول کرلینا بھی ہوتا ہے۔ منٹو جیسے خود گر ، ضدی اور شوریدہ سر لکھنے والے کے لیے زندگی کا یہ پرچانے والا اور آسان راستہ بند تھا اور آزمایا ہوا یہ نے اس کے لیے متروک ہو چکا تھا۔ منٹو کے لیے زندگی کے بارے

میں کتابی طور پرسوچناممکن تھا، نہ ہی وہ روزمرہ اور ٹھوس تجربوں سے خود کو الگ کر کے زندگی کا مشاہرہ کرسکتا تھا۔ وارث علوی نے منٹو کو اُردو افسانے کا سب سے فینومینولوجسٹ (Phenomenologist) جو کہا ہے اور انیس ناگی نے اپنی کتاب میں منٹو کی ہستی کو ایک وجودی مظہر کے طور پر دیکھنے دکھانے کی جوکوشش کی ہے، تو اس لیے کہ منٹو میں انسانی وجود اور اس سے وابستہ ہر طرح کے تجربے کو ماتھے پرشکن لائے بغیر سمجھنے اور برننے کی صلاحیت غیر معمولی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ، یہ ظاہر معمولی نظر آنے والے تجربوں کو ایک بڑے فن کارانہ تجربے میں منتقل کرنے کی طوفانی سرشت جومنٹو کی ذاتی ملکیت تھی۔منٹو نے اپنی دنیا نیک جذبات کی نمائش اور نیک انسانوں کی عکاسی تک محدود جونہیں رکھی تو اس لیے کہ ایک خود مختار اور آزادانہ بصیرت ہے مالا مال تخلیقی آ دمی کی طرح ، وہ حتی ،نظری اور اخلاقی مساوات کا شعور بھی رکھتا تھا۔نظیر اکبرآ بادی کی شاعری کی طرح، افسانے کی دنیا میں'' سو ہے وہ بھی آدی' کے وظیفے کی گردان سب سے زیادہ منٹو کے یہاں ہوئی ہے۔ غنڈ ہے، لفنگے، جواری، شرایی، طوائفیں - بیتمام گرے بڑے لوگ جنھیں زندگی نے ہمیشہ اپنی تھوکر بیہ رکھا، منٹو کے لیے نہ تو معمولی تھے نہ غیرا ہم ۔ بھی بھی تو منٹو کے وضع کردہ مخبوط الحواس اور دیوانے کر دار بھی صحیح الد ماغ لوگوں ہے بہتر اخلاقی اساس رکھنے والے دکھائی دیتے ہیں اورمنٹو کے سب سے طاقت ورکردار بن جاتے ہیں۔سوگندھی کوعزت نفس سے عاری ویشیا، بابوگو بی ناتھ کواحمق اور بشن سنگھ کومحض دیوانہ قرار دینے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے۔ لذت سنگ میں منٹو کے بیرالفاظ اس کا تخلیقی منشور کھے جاسکتے ہیں کہ:

ہم قانون ساز نہیں۔ ہم محتسب بھی نہیں۔ احتساب اور قانون سازی دوسروں کا کام ہے۔ ہم حکومتوں کی نکتہ چینی کرتے ہیں، لیکن خود حاکم نہیں بنتے۔ ہم عمارتوں کے نقشے بناتے ہیں لیکن معمار نہیں۔ ہم مرض بناتے ہیں، لیکن معمار نہیں۔ ہم مرض بتاتے ہیں، لیکن دوا خانوں کے مہتم نہیں۔

اجماعی زندگی اور گبرے، دیانت دارانہ تخلیقی شعور، دونوں کی سطح پر ایک مشکل فریضے کی ادائیگی کا

جوسلیقہ منٹوکو حاصل تھا، اُردو افسانے کی تاریخ کا سب سے روشن اور منفرد باب ہے۔ اپنے اخلاقی سروکاروں سے گہرے شغف کے باوجود، منٹو کا اسلوب پند وموعظت کے رنگ سے ایک دم خالی ہے۔ اپنی انسان دوستانہ ساجی اور سیاسی بصیرت کے باوجود منٹو نے سیاسی اور ساجی دستور العمل اختیار کرنے والے ہر طقے سے خود کو باہر رکھا۔ اس لیے، این ان معروضات کومیں نے جوعنوان دیا ہے ۔ یعنی کہ''منٹو کے زمان ومکال'' کا، اور اس عنوان کی مناسبت سے منٹو کی حسیت کے تاریخی عناصر اور جہتوں پر جس طرح اپنی بات شروع کی تھی، وہ ابھی پوری نہیں ہوئی۔اس کے پچھاورمضمرات بھی ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہے۔ منٹو کے افسانوں سے بیرحقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ فکشن کا خام مواد ہوتے ہوئے بھی تاریخ تحسی بڑے لکھنے والے کی بصیرت کا چراغ نہیں بن سکتی تاوقتیکہ ناصر کاظمی کےلفظوں میں،اس کے پاس"ان اپنے دھیان کی مشعل" نہ ہو۔اپنی حدول میں رہنا، بہرحال، تاریخ کی مجبوری ہے، ادب اور آرٹ کی نہیں۔ اس لیے، ہر چند کہ تقتیم کے آس پاس لکھے جانے والے ناولوں اور افسانوں کی تغمیر میں تاریخ نے بعض او قات بنیادی اور بہت سرگرم رول ادا کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ، اس نے ہمارے بیشتر لکھنے والوں کوخراب بھی کیا ہے اور اُن کے لیے طرح طرح كى مشكلات پيداكى بيں۔ ان مشكلات كاسلسله مياں ايم اسلم (رقص ابليس) سے لے كر تا حال پھیلا ہوا ہے ( فتح محمد ملک رریوتی سرن شرما )۔ ۱۹۳۷ء کینسل کے زیادہ تر ادیب اس مشکل سے خود کوآزاد نہ رکھ سکے، ورنہ ممتازشیریں کو بیا گلہ نہ کرنا پڑتا کہ جتنی بڑی واردات تھی، ا تنا برد اادب نہیں لکھا جا سکا۔

بہرحال، تقیم کے پس منظر میں ہارے یہاں جوفکشن سامنے آیا، اس کا سب سے قیمتی اور الزوال حصہ منٹو کے افسانے ہیں۔ لیزلی فلیمنگ کی کتاب Another Lonely Voice لازوال حصہ منٹو کے افسانے ہیں۔ لیزلی فلیمنگ کی کتاب اضوں نے جن افسانوں کومنٹو کی (اشاعت ۱۹۷۹ء) پر میراسب سے بڑا اعتراض ہی بیدتھا کہ انھوں نے جن افسانوں کومنٹو کی (اشاعت ۱۹۷۹ء) کا نام دیا ہے، وہ صرف تقیم کے افسانے نہیں ہیں۔ ہم نے صرف سے صرف

اپنی سہولت کی خاطران افسانوں کی بیر پہچان مقرر کردی ہے، ورنہ تو انھیں ۲۰۰۲ء کے گجرات کی واردات کے طور پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ موجودہ دور میں منٹوکی روزافزوں مقبولیت اور معنویت کا رمز بھی اسی واقعے میں رو پوش ہے۔منٹو نے بڑی جرأت اور بے رحمی کے ساتھ ان افسانوں میں تاریخ کے بیریئر (barrier) کو توڑنے کی جدوجہد کی ہے اور ہر طرح کی جذباتیت،نوحه گری، رفت آمیزی اور مبالغے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ بیرافسانے کسی خاص ملک، قوم، مسلک و ندہب، معاشرتی اور سیاسی صورت حال سے زیادہ انسانی ذہن اورضمیر کو دیمک کی طرح حافق ہوئی تنگ نظری اور تعصب، تشدد اور بہیمیت، سنگ دلی اور جنسی، اقتصادی،معاشرتی استحصال اورحرص وطلب کے افسانے بھی ہیں، یعنی کہ ایک بیرونی اور باطنی لینڈاسکیپ کی تہہ سے نمودار ہونے والے افسانے جن سے انسان کا ماضی اور حال (اور شاید مستقبل بھی) سب داغ دار ہوں گے۔ ان افسانوں کے کردار، کردار نہیں آرکی ٹائیس (archetypes) ہیں۔منٹو کے اپنے خلق کردہ معروضی تلازے ہیں۔ یہ کردار اور ان کی کہانیاں منٹو کی ذات ہے باہر کی دنیا اور منٹو کے اپنے'''من کی دنیا'' دونوں ہے ایک ساتھ برآ مد ہوئی ہیں۔منٹونے انھیں دیکھا ہی نہیں، انھیں بھگتا بھی ہے، اور اس بے مثال ضبط کے ساتھ کہ نہ تو اس کی پلکیں بھیگیں ، نہ اس کی آ واز او نچی ہوئی۔ وہ اندر ہی اندرٹو ٹا بھر تا رہا۔ بے شک، کوئی بھی افسانہ نگار تاریخ کے بوجھ سے پوری طرح خالی نہیں ہوتا اور حسب توفیق یا ضرورت اپنی شخصی اور اجتماعی یا د داشت کی گھری سنجا لے، اپنی حسیت کا سفر کرتا ہے۔ تاہم، منٹو کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ اپنے ماضی اور حال کا بھاری بوجھ اٹھانے کے باوجود، اس نے اپنے وفت اور ماحول کواپنے پاؤں کی بیڑی نہیں بننے دیا۔ صنوبر کی طرح وہ پابہگل بھی رہا اور آزاد بھی۔جس تخلیقی ہنرمندی اور سہولت کے ساتھ منٹو نے اپنے دامن سے تاریخ کی گرد جھاڑی ہے، اس سطح پر اُردو کا کوئی افسانہ نگار، نیا یا پرانا، منٹو کے برابرنہیں تھہرتا۔ اس لحاظ سے منٹوکو اُردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار پریم چند پر بھی فوقیت حاصل ہے کہ یریم چند کی عظمت کے سامنے منٹو کی معنویت بھی ماندنہیں پڑتی۔اس کی معنویت میں پریم چند کی عظمت سے زیادہ کشش ہے۔ اس لیے منٹوکو اُردو کے ہرافسانہ نگار سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ پریم چند، بہرحال، ہمارا ماضی ہیں۔منٹوآج بھی ہمارے ساتھ ہے۔اس کے علاوہ، پیہ واقعہ بھی بہت اہم ہے کہ بریم چند کی تین سو سے زیادہ کہانیوں میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ درجن کہانیاں اینے زمانی اور مکانی حدود سے باہر کھلی فضا میں سانس لیتی ہیں۔منٹونے پریم چند سے بھی کم عمریائی، مگر بڑی کہانیوں کا تناسب اور تنوع اس کے یہاں پریم چند سے زیادہ ہے۔ پریم چند کا آ درش واد، قومی ثقافت کے سلسلے میں ان کا زاویة نظر، ان کی اخلاقی ترجیحات، ان کی زم آ ٹارتخلیقی سرشت، اینے ماضی سے ان کے جذباتی رشتے انھیں بہت محترم بناتے ہیں، مگر ان کے لیے بہت می دشواریاں پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کا تشخص، ان کے انسانی سروکاروں کی طہارت اور سچائی اور ان کی بے حساب در دمندی کے باوجود ،کسی نہ کسی سطح پر ایک دائرے کا پابند رہ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف،مطلق العنان تصورات اور اقدار کی طرف منٹو کا گتاخانه، درشت رویة ، اس کی فطری سرکشی اور کسی جماعت، انجمن، سیاسی یا غیرسیای تنظیم کی طرف ہے کسی بھی قتم کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کی عادت ،منٹوکو اپنے ماضی کے لیے ہی نہیں ، سوشل انگیجنٹ (social engagement) اور کمٹ منٹ کے کسی منصوبہ بندتضور میں لیٹے ہوئے حال کے لیے بھی بڑی حد تک اجنبی اور نامانوس بناتی ہے۔ منٹو کے یہاں ناگ پھنی کی سی کڑواہٹ ہے اس لیے منٹو کے افسانوں کو آسانی سے نگانہیں جاسكتا۔ اور اس ليے منٹونہ تو اينے معاشرے كے مسلمات سے مجھوتہ كرسكا، نہ اينے ماضى كى روا یتوں ہے۔منٹو کی تخلیقی تنہائی ہی اس کا سب سے بڑا ا ثاثة تھی ، کچھاس لیے بھی کہ اس کے باغی اور ترقی پیند دوستوں نے بھی اسے اپنی دنیا میں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ ملامتوں کی بوجھار منٹو پر زندگی بھر جاری رہی۔ مرنے سے پہلے (حامد جلال کی بیان کردہ روایت کے مطابق) منٹو کے بیالفاظ کہ''اب اس ذلت کوختم ہوجانا جاہیے''ایک د کھ بھری مہم،ایک اوڑیی

سے پردہ اٹھاتے ہیں ۔ گرایک کانٹوں بھری زندگی نے کیسی ہری بھری اور انو کھی فصل اگائی ہے! ہندوستان اور پاکستان میں، اس سچائی کے باوجود کہ دونوں ملکوں میں ظلمت پندی، کرپٹن اور معاشرتی، سیاسی، قومی، ہرسطے پر زوال اور بے حسی کا دور دورہ ہے، ارباب اختیار کے حلقوں میں بھی منٹوکا خود کو منوالینا معمولی بات نہیں ہے۔ قومی سطے پر منٹوکا اعتراف اب کیا جارہا ہے! منٹوکی جیسی '' زمینی سچائی سے جڑی ہوئی''، Down to Earth حسیت ہمارے فکشن کا ماضی ہی نہیں، شاید اس کا مستقبل بھی ہے، اور یہ احساس بتدری عام ہوتا جارہا ہے۔ فکشن کا ماضی ہی نہیں، شاید اس کا مستقبل بھی ہے، اور یہ احساس بتدری عام ہوتا جارہا ہے۔ بچیا سام کے نام خطوں میں منٹو کے ایسے بیانات کہ ۔

ہندوستان لاکھٹا پاکرے۔آپ (پچپاسام) پاکستان سے فوجی امداد کا معاہدہ ضرور کریں گے ۔ اس لیے کہ آپ کو اس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے استحکام کی بہت زیادہ فکر ہے۔اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہاں کاملاً روس کے کمیونزم کا بہترین توڑ ہے۔

•

میرا ملک ہندوستان سے کٹ کر کیوں بنا، کیسے آزاد ہوا، یہ تو آپ کو (پچپا سام کو) اچھی طرح معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں خط لکھنے کی جسارت کررہا ہوں، کیونکہ جس طرح میرا ملک کٹ کر آزاد ہوا ای طرح میں کٹ کر آزاد ہوا ہوں اور پچپا جان یہ بات تو آپ جیسے ہمدردانِ عالم سے چھی ہوئی نہیں ہوئی چپ کہ جس پرندے کو پر کاٹ کر آزاد کیا جائے گا، اس کی آزادی کیسی ہوگی۔

(یہ بیانات) ای زمینی سپائی کے گواہ ہیں۔ ان میں چاہے کی غیرمتوقع وژن اور بصیرت کی روشیٰ نہ ہو، گرتجر بے کی آنچ بے تحاشہ ہے۔ انھیں پڑھتے وقت قاری اندر سے بچھلے لگتا ہے۔
پریم چند کی برگزیدگی اور منٹو کے ممتاز معاصرین کے ساتھ ساتھ، آزادی، تقسیم، فسادات اور ہجرت کے پس منظر سے نمودار ہونے والے معروف ناموں (قرۃ العین حیدر، انظار حسین، عبداللہ حسین) کی چک دمک کے باوجود، اُردوفکشن کے حوالے سے بیسویں صدی بنیادی طور

پر منٹو کی صدی ہے، ای طرح جیسے سرسید اور ان کے انتہائی نامور رفیقوں کی موجودگی کے باوجود، ہماری ادبی روایت کے تناظر میں انیسویں صدی، غالب کی صدی تھی۔ غالب اپنے معاشرے کے تناظر میں انیسویں صدی، غالب کی صدی تھی۔ غالب اپنے معاشرے نے برائے اور معاشرے نے برائے اور بھتکے ہوئے لوگوں کے جیسا سلوک کیا۔

میرا خیال ہے کہ غالب ہے منٹو کی ارادت اور دل چھپی صرف شخصی اور جذباتی نہیں تھی۔ محض اتفاقیہ بھی نہیں تھی۔ بیہ معاملہ کچھ معنوں میں دو نابغهٔ روزگار لکھنے والوں کی ذہنی مما ثلت اور ریگانگت کا بھی تھا۔ غالب کی شخصیت کاسب ہے اہم پہلو، ان کا اپنے ماحول کی طرف انکار اور آزادہ روی کا رویۃ ہے۔ وہ چون و چرا بہت کرتے ہیں، ان کی سیمن مانی کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں۔ انیسویں صدی کے ہندوستانی معاشرے میں غالب سب سے الگ کھڑے ہیں۔انیسویں صدی کی مجموعی حسیت اور اسلوب زیست کوعبور کرتے ہوئے، غالب عالمی ادب کے ان مشاہیر کی صف (پشکن ، بودلیر، ہائنے ، والٹ وسٹمن ) میں جا شامل ہوئے جو بہ ظاہر اجنبی زمینوں اور زمانوں کے دریجے سے انسانی تاریخ اور تجربے کا تماشا و کھے رہے تھے۔ غالب کے زمان و مکال، غالب کے شعور، طرزِ احساس اور تفکر پر کوئی حد قائم نہیں کرتے۔منٹونے غالب پر آ دھے درجن کے قریب مضامین لکھے، غالب کے وضع کیے ہوئے مرکبات ہے اپنی کئی تحریروں کے عنوانات اخذ کیے (زحمت مہر درخثال رلذت سنگ)، غالب کی زندگی پرمبنی ایک فلم کی کہانی لکھی۔ بالواسطه طور پر غالب کی وسیع المشر بی ، اخلاقی کشادگی اور اٹل، آزمائے ہوئے نسخوں پر سوالیہ نشان ثبت کرنے کا وہ راستہ اختیار کیا جس سے خود غالب پہچانے جاتے ہیں، اپنے شب چراغ ہے اپن بجھی بجھی سی زندگی کومنور کرنے کا ایک اندازیہ بھی تھا۔ای کے ساتھ ساتھ ،منٹونے اُردوفکشن کی اپنی روایت یا بیسویں صدی کے اس محشرستان میں جہاں ساجی وابستگی کے ایک بندھے مکے تصور اور ایک سکتہ بند مقصدیت کا بے جَنَّكُم شور بریا تھا، اپنے لیے ایک الگ راہ چُنی اور آپ اپنی پیدا کردہ آزمائش ہے گزرنے کا

خطرہ مول لیا۔ چنانچے منٹو کا افسانہ بھی ایک طرح کا غیرمشروط آ دی نامہ ہے۔ اپنے تجربوں کے انتخاب میں، کرداروں کے انتخاب میں، بیان اور لفظیات کے انتخاب میں، یہاں تک کہ ا پنی جذباتی ترجیحات کے انتخاب میں — منٹو نے اپنے زمان و مکال کو، اپنی روایت، اپنی تاریخ اوراپنے ماضی کو ذراسی بھی مداخلت کی اجازت نہ دی۔منٹو کے وژن اور اس کے ذہن کی اپنی حدیں تو ہیں کہ یوں بھی منٹو کی تخلیقیت کسی طرح کی فلیفہ طرازی، بقراطیت اور دانشورانہ بوز کی متحمل نہیں ہوسکتی تھی۔ مگر منٹو کے فکشن میں آراستہ و پیراستہ انسان کی جگہ کھرے اور سے کرداروں کا رول اپنانے والے آدمی کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اندهیرے اجالے سے بکسال طور پر بھری ہوئی زندگی کے سلسلے میں جوایجانی رویة ملتا ہے، اس کا سبب بھی شایدیبی ہے کہ منٹونے اپنے کرداروں کو بھی معمولی، حقیر اور غیراہم نہیں سمجھا۔ ا پنے آپ کو بھی اپنے بیان کردہ تجربوں اور کرداروں پر حاوی نہیں ہونے دیا، اپنے افسانے کو ہمیشہ کھل کر سانس لینے کی اجازت دی۔ ایسی ضدی اور بے لوث تخلیقی معروضیت اور اتنے شائستہ انکسار کی حد کو چھوتی ہوئی حسیت کا سراغ منٹو کے معاصرین میں کہیں کہیں (بالحضوص غلام عباس، بیدی اور عصمت کے یہاں) دکھائی تو دیتا ہے، مگر عام نہیں ہے۔ اور شاید ان تینوں کو بھی اپنے اصلاح پسند معاصرین میں وہ اعتبار میسر نہ آسکا، جو مثال کے طور پر کرشن چندر، احدندیم قاسی، یہاں تک کہ خواجہ احمد عباس کے حصے میں آیا۔منٹو کی جیسی بے پیچ سادگی (' پھندنے' کی قبیل کے) دو تین افسانوں کو چھوڑ کر، اور منٹو کا بے تصنع، انسانی سوز سے مالا مال ساجی موقف 'نیا قانون'،'بابو گو پی ناتھ' اور' ہتک' جیسی کہانیوں میں اپنے عروج پر جا پہنچتا ہے۔منٹو سے پہلے پریم چند کا 'کفن' اور'پوس کی رات'، اورمنٹو کے معاصرین میں بیدی کے الاجونتی کی حیثیت استثنائی ہے۔اسی وجہ سے اچھے افسانہ نگاروں کی قطار میں (اور بیقطار بہت چھوٹی نہیں ہے) بھی منٹو کی پہچان سب سے دوٹوک اور نمایاں ہے۔ وہ اُردو کے، بلکہ ہندوستان اور پاکتان کی تمام زبانوں کے سب سے منفرداور یاد کیے جانے والے افسانہ نگار ہیں۔

اورای لیے، میرا خیال ہے کہ منٹوکو برصغیری تقسیم کے ادب کا سب سے نمائندہ افسانہ نگار لسلیم کرنے کے بعد بھی، ہم'ٹو بہ فیک سکھیٰ سے لے کر'کھول دؤ، ٹھنڈا گوشت'،ٹیٹوال کا کٹا'، 'گورکھ سکھے کی وصیت'، 'رام کھلا ون' جیسی کہانیوں کو صرف تقسیم کی کہانیاں نہیں کہہ سکتے ۔ یہاں تقسیم کے ادب کی اصطلاح بس ایک کلیشے بن کررہ جاتی ہے۔تقسیم تو صرف ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک بہانہ اور ایک حوالہ ہے عام انسان کو اس کی غیر معمولی صورت حال کے سیاق میں دکھنے اور سجھنے کا ۔ 1972ء کے لیس منظر سے' فریڈم ایٹ ٹم نائٹ' جیسی کتابوں کا ظہور تو ایک عام می بات ہے، مگر اس' نظامتِ نیم روز' کے افق سے منٹو کی جیسی کسی کہانی کا نمودار ہونا، عام می بات ہے، مگر اس' نظامتِ نیم روز' کے افق سے منٹو کی جیسی کسی کہانی کا نمودار ہونا، کو چئکے کانام دیا تھا، شاید اپنی سادہ لوحی کے باعث ۔ یہ صرف اپنی انسان ناشناسی اورفن کارانہ معاور سے کے تئین کند زبنی کا اظہار ہے ۔ ادب اور آرٹ کا کوئی بھی مظہر ایسی اخلاقی ہے۔ کا محتمل نہیں ہو سکتا۔تاریخ برادب کی بالا دسی کا ایک بہلو یہ بھی ہے۔

انیسویں صدی کے دوران ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی طرح، بیسویں صدی میں ۱۹۳۷ء کی تقسیم کے تجربے نے بھی برصغیر کی معاشرتی زندگی اور اُردو کی اوبی روایت کو ایک نئے موڑ سے روشناس کرایا۔ ان واقعات نے ہماری اجتاعی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری فکر کے محور بھی تبدیل کردیے۔ انہی کی تہہ ہے ہماری حسیت میں تشدد کی ایک نئی شعریات اور تہذیبی قدروں کے ایک نئے نظام کا ظہور ہوا۔ زندگی کے کئی مرحلوں کی طرح ادب کی روایت، تخلیقی تجربے اور طرز احساس کی سطح پر بھی ایک نئے سلطے کی شروعات ہوئی۔ اس وقت تک منٹو کا شعور اپنے ارتقا کی معلوم منزلیں طے کر چکا تھا۔ اس لیے، تقسیم کے واقعات نے منٹو کی سوچ میں کوئی احساسات پر تو بے شک بہت دیر پا اثر ات مرتب کیے، لیکن ان کی وجہ سے منٹو کی سوچ میں کوئی خاص بدلا و نہیں آیا۔ بیساری صورت حال منٹو اور اس کے بیشتر معاصرین کے لیے پریشان خاص بدلا و نہیں آیا۔ بیساری صورت حال منٹو اور اس کے بیشتر معاصرین کے لیے پریشان کرنے والی تھی۔ تاہم، زندگی کی کلیت اور شعور کی وحدت کا جیسا تو ان تصور منٹو کے پرانے

افسانوں میں ملتا ہے، تقسیم کے بعد کی تحریروں سے بھی اس کی تقد اپن ہوتی ہے۔ وہی رواداری اور غیر جانب داری، وہی داخلی تمازت اور فن کارانہ ضبط، گردوپیش کی طرف وہی جذباتی پختگی اور سیکینی کا رویۃ۔ منٹو نے نئ صورت حال کو کسی ان ہونی واردات کے طور پرنہیں دیکھا۔ اس کے لیے بیسارا تماشا زندگی کے پرانے داؤں بی ، خیروشرکی از لی وابدی ترکیب کا حصہ تھا، انسانی ضمیرکی آزمائش کا ایک جانا ہو جھا سلسلہ جو قید مقام سے اور تاریخی وقت کے دائر سے سے انسانی ضمیرکی آزمائش کا ایک جانا ہو جھا سلسلہ جو قید مقام سے اور تاریخی وقت کے دائر سے سے آزاد ہے اور ہمیشہ سے جاری ہے۔ بہ ظاہر، منٹو نے داخلی طور پر ان حالات میں بھی اپنے آنے ومنظم رکھا تھا۔

شایدای لیے،منٹوکی کوئی بھی تحریر،حتیٰ کہ اس کی موت سے ایک روز پہلے تک کی جوروداد ابھی انیس ناگی کے واسطے سے سامنے آئی ہے، ان سے کسی بھی سطح پرمتعین مفاہیم برآ مدنہیں ہوئے ،سوائے اس کے کہ منٹو کی مستقل ہے چینی اور وحشت کا پچھا نداز ہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تقتیم کے سیاق میں منٹو کی تقریباً درجن بھر کہانیاں معروف ہوئیں ، ان میں سے کچھ بدنام بھی بہت ہوئیں، ان پر مقدے چلے، کچھ کہانیاں ڈراموں میں منتقل کی گئیں۔ان کی پیش کش کا تارابھی ٹو منے میں نہیں آیا، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ نے تو ایک قومی تمثیل کی صورت اختیار کرلی ہے، فریڈرک جیمسن کے لفظوں میں ایک National Allegory۔ دو تین کہانیوں نے ( کھول دو، مختدا گوشت، ٹوبہ ٹیک سنگھ) شدید جذباتی رومل بھی پیدا کیا۔ ان کے واسطے سے منٹو کی غیرجانب داری پرشک کیا گیا اور اس کے نتیج میں منٹو کی ندمت اور ملامت کا جوطوفان اٹھا، ابھی تک تھانہیں ہے۔ بہرنوع، تاریخ کے اس فیلے پرطبع آزمائی اور چون و چرا کی گنجائش ابھی باقی ہے۔لیکن منٹو کے جن افسانوں کو تاریخ نے ایک عقبی پردہ مہیا کیا تھا، اینے بے مثال جذباتی توازن اور تا ثیر کے باعث، آج بھی اُردو میں وابستگی کے ادب کا بہترین نمونہ کھے جا کتے ہیں۔اس انتشار آگیں عہد کی کئی نمائندہ تحریروں نے اپنے مصنفین کوشرمندہ کیا ہے، یہاں تک کہاب ان تحریروں کواپنے آپ ہے منسوب کرنے میں بھی انھیں تکلف ہوتا ہوگا۔

اس سلسلے میں سب سے بڑی مثال انظار حسین کی ہے۔ اس واقعے سے انکار آسان نہیں کہ اُردو افسانے کے سیاق میں (ناول کے سیاق میں مجہیں) منٹو کے بعد کا زمانہ انتظار حسین کا ز مانہ ہے اور جوفکری، اخلاقی ، تہذیبی کشادگی انتظار حسین کے افسانوں میں ہے، کہیں اور نظر نہیں آتا۔لیکن تقلیم کے فورا بعد کے انظار حسین میں اور آج کے انتظار حسین میں فرق زمین آسان کا ہے۔ مگرمنٹو کے مضامین ،خطوط ، افسانے جو ۱۹۴۷ء سے وابستہ تجربوں کی بنیاد پر لکھے گئے، ان کی مثال ایسے نقش کی ہے جو تاریخ کی دیوار سے بالآخر نکل کر باہر آ گئے ۔ (اگرچنقش تھا دیوار ہے نکل آیا: عرفان صدیقی )۔ ان کا'' بیج'' ہمیشہ کے لیے ہے اور آنے والے زمانوں میں بھی منٹو کے پڑھنے والوں کوشرمندہ کرتا رہے گا،منٹوکونہیں! ان میں سے کئی تحریریں تاریخ پر تخلیقی تجربے کے تسلط کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ہماری اجتماعی تاریخ میں رونما ہونے والی ایک شدنی (ایک mental lapse ،ایک aberration) کے بجائے ، ہندوستان میں بیسویں صدی کی فرقہ وارانہ سیاست کے ایک منطقی نتیج کے طور پر — یوں متعصّبانہ نظر سے و یکھا جائے تو تقتیم ہی نہیں ،منٹو کے بارے میں بھی طرح طرح کی خیال آرائی کی جاسکتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنی جان لیواغریبی کے باوجود ، اس لحاظ سے ثروت مند ہیں۔ مگرایسی باتوں ہے منٹو کی معنویت میں فرق نہیں آتا۔ اس کی معنویت ہے کہ برابر ہڑھتی ہی جاتی ہے۔موجودہ عہدِ خرابی نے اس معنویت تک ہماری رسائی کے لیے بڑی آ سانیاں پیدا كردى ہيں۔ ہمارا زمانہ تاریخ كے تشدد كا ہے۔ مگر يہ كہانياں تو ہرزمانے كے ليے ہيں۔ بہ قول شخصے، کسی خیال کو اس وقت رو کنا ناممکن ہوجا تا ہے جب اس کا وقت آن پہنچا ہو! ہمارے کم نصیب عہد کوضرورت بھی اس کی ہے ۔ یہی خیال تو منٹو کے تخلیقی موقف کو ایک مضبوط اساس مہیا کرتا ہے۔لکڑی کی تلواروں سے پھرنہیں کا نے جاتے —

علی گڑھ مسلم یو نیورٹی ،منٹوصدی سمینار، ۱۰ستمبر۲۰۱۲ء

# منطو: حقیقت سے افسانے تک

منٹوکی موت (۱۸رجنوری ۱۹۵۵ء) کے بعد سے لے کر آج تک، پچھلے بیالیس برس میں، مارے ماحول اور ہمارے اوبی کلچر کے ساتھ ساتھ، ہماری کہانی کا نقشہ بھی بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے۔ کہانی کے مقصد، کہانی کی بُخت اور بناوٹ، کہانی کی زبان، کہانی کار کے تجربے اور رول سے متعلق طرح طرح کے رویتے سامنے آئے۔ نے طرنے احساس کے حساب تخرک اور فلسفیانہ تتم کی بحث بھی بھی ہو بیڈیاں بھی ہوا کہ تکنیک، تجربے فکری اور فلسفیانہ تتم کی بحثیں بھی بہت ہوئیں۔ بھی بھی تو بیڈان بھی ہوا کہ تکنیک، تجربے اور تصورات کی بحث میں کہانی کہیں چھھے چلی گئی ہے۔ خود کہانی لکھنے والا حاشیے میں جا بیٹی اور تصورات کی بحث میں کہانی کہیں چھھے چلی گئی ہے۔ انتظار حسین، قرۃ العین حیدر اور ضمیر الدین احمد، ان کے ہم عصروں کی کہانی، پھر ان کے بعد کی اُردو کہانی میں پچھنی جہتوں کا اضافہ کرنے والوں، مثال کے طور پر نیر مسعود، خالدہ حسین، انور بچاد، بلراج مین را، سریندر پرکاش، اگرام اللہ، حسن منظر کے مسئلے اس بحث سے الگ ہیں۔ مگر منٹو کے اپنے معاصرین میں بھی کرشن چندر، جنھیں ایشیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار کہا گیا، اور ان کے علاوہ دوسرے معروف کرشن چندر، جنھیں ایشیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار کہا گیا، اور ان کے علاوہ دوسرے معروف اور بہتر کلھنے والے مثلاً عصمت، بیدی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قامی، غلام عباس، متاز اور بہتر کلھنے والے مثلاً عصمت، بیدی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قامی، غلام عباس، متاز

مفتی، بلونت سکھ اپنی انفرادیت اور غیر معمولی تخلیقی طاقت کے باوجود ہمارے عہد کے لیے ایک حوالہ نہیں بن سکے۔ یہ تمام افسانہ نگار منٹو سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ انھوں نے عام طور پر ایک محفوظ اور عافیت کوش زندگی گزاری اور ان سب نے منٹو سے کہیں زیادہ لمی عمریں پائیں مگر آج، ہم ان لوگوں کی با تیں سرے سے کرتے ہی نہیں، یا کرتے بھی ہیں تو تاریخ کی دھند میں لیٹے ہوئے ایک حوالے کے طور پر۔ ہم ان کی چار چھے کہانیوں کو، کہانی کے فن کی پچھ پائدار قدروں اور اصولوں کے واسطے سے بے شک یاد کرتے ہیں اور پریم چند کی طرح، ان پائدار قدروں اور اصولوں کے واسطے سے بے شک یاد کرتے ہیں اور پریم چند کی طرح، ان سب کے تاریخی رول کو آج بھی شلیم کرتے ہیں، ایک قیمتی ورثے کے طور پر، لیکن اس عہد کے تخلیقی تقاضوں سے، اس عہد کے عام مسکوں سے اور تجر بوں سے انھیں جوڑ نہیں پاتے۔ ان ہیں کئیوں کی بڑائی اس لیے قائم رہے گی کہ انھیں اب پڑھا نہیں جاتا۔ گرمنٹو، آج بھی ایک جیتا جاگتا سوال بنا ہوا ہے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ منٹو کا معاملہ ان سب سے الگ کیوں ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ منٹو بیالیس سال، آٹھ مبینے اور سات دن کی زندگی پانے والے ایک شخص اور ایک افسانہ نگار سے زیادہ ایک لجنڈ اور ایک myth کی شکل اختیار کرچکا ہے؟ اپنے آپ میں ایک کہانی بن گیا ہے، ایک کہانی جو ہماری جرتوں کو جگائے رکھتی ہے؟ وقت نا وقت ہمارے احساس کی دستک ویتی رہتی ہے؟ کچھ نے لکھنے والے منٹو کو اسی روشنی میں و کیھتے ہیں اور اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ آج کی کہانی کو منٹو (اور کسی قدر بیدی) کے سائے سے نے کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ منٹو کی یہ زندگ سے دراز تر پر چھا کیں، جب تک سامنے سے ضرورت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ منٹو کی یہ زندگ سے دراز تر پر چھا کیں، جب تک سامنے سے اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ ہر بامعنی کہانی، ایس کہانی جس میں اپنے بل پر زندہ رہنے اور ہمارے شعور میں اپنے بل پر زندہ رہنے اور ہمارے شعور میں اپنے لیے ایک مستقل جگہ بنا لینے کی صلاحیت ہو، اپنے سامنے پھیلی ہوئی دھند کی صفائی خود کرتی ہے۔ پڑھے جانے اور سمجھے جانے کی ضرورت کا احساس بھی خود ہی پیدا کرتی صفائی خود کرتی ہے۔ پڑھے جانے اور سمجھے جانے کی ضرورت کا احساس بھی خود ہی پیدا کرتی

ہے۔ اپنی پرکھ کا ایبا پیانہ بناتی ہے جے آسانی سے توڑا نہ جاسکے۔ اپنی بصیرت اور اپنے یڑھنے والے کی بصیرت سے ایک اٹوٹ رشتہ قائم کرتی ہے۔ صرف اپنے مقصد کی بلندی اور یا کیزگی،اینے اندر چھے ہوئے علم اور اپنے مصنف کی نیک نیتی کے زور پرنہیں چلتی۔کہانی کا مسئلہ، ساجی علوم کی طرح صرف سمجھنے سمجھانے کانہیں ہے۔ کہانی کارہم پر پچھ ثابت کرنانہیں جا ہتا۔ نہ اینے گریبان سے کبوتر نکال کر دکھانا جا ہتا ہے۔ اور کوئی بھی کہانی، صرف عقلی استدلال کی طاقت پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ایئے ترقی پبندہم عصروں کے مقابلے میں ،منٹو کے باقی رہے کا سبب یہی ہے کہ منٹونے کہانی میں نہ توعلم کا سہارالیا، نہ عقیدے کا، نہ آئیڈیالوجی کا، نہ کرتب بازی کا۔منٹو کی طاقت اس کا مطالعہ اور تفکر نہیں بلکہ اس کا کھر این اور سچائی ہے۔ منٹو کا تجربہ اور ادراک ہے۔اس کی ہنرمندی ہے۔منٹو کی کہانی مجھی جھوٹ نہیں بولتی اور اس لیے پڑھنے والوں کو پریشان کرتی ہے۔ اور منٹو کی کہانی کا پچ بھی ایک نئ انو کھی صورت میں اجا گر ہوتا ہے۔ مارسل پراؤست نے جوایک بات کہی تھی کہ کا ئنات ہر بڑے فن کار کے ساتھ ایک بار پھر سے بنتی ہے، تو منٹوکی کہانی کے ساتھ اصل معاملہ یہی ہے۔ وہ کا سُنات کی ہرشے کو اور ہر مخص کو اپنی آئکھ ہے دیکھتا ہے اور اپنی فن کارانہ ضرورت اور طلب کے مطابق اسے ہمارے سامنے لاتا ہے۔ چنال چہ، اپنی کہانی سے خود کو غائب کردینے کے بعد بھی وہ ہماری آ نکھ سے اوجھل نہیں ہوتا۔منٹو کے معاصرین میں،اوراس کے بعد بھی،کسی دوسرے کہانی کار نے ، اپنی ہستی اور اپنی کہانی میں ایبا انوکھا تال میل پیدانہیں کیا۔منٹو کی پوری زندگی ایک مجھی نہ بجھنے والی پیاس اور ایک مجھی نہ ختم ہونے والی تلاش کہی جاسکتی ہے۔ اور اس کی تلاش ایک ہے تابانہ اخلاقی ، معاشرتی اورفن کارانہ تلاش تھی۔سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تلاش کی بنیادیں صرف جسمانی اور مادّی نہیں تھیں۔اس لیے منٹو کی کہانی طے شدہ اور اکہرے مقاصد اور معنوں کی کہانی نہیں ہے۔ ہم منٹو کی شخصیت کے جادواور اس کے myth کوالگ کر کے بھی اس کی کہانیوں پر بات کر سکتے ہیں اور ان کی خوبیاں گنوا سکتے ہیں۔منٹو کا کارنامہ یہ ہے کہ اس

نے کل وقتی اویب کے طور پر زندگی گزاری۔ ۱۹۴۷ء سے پہلے اور بعد کے ایسے دور میں منٹو نے اپنی بہترین کہانیاں کھیں، جب ہمارے بیش تر ادیب اپنے معاشرے کے فلفی اور راہبر بننے کے چکر میں الجھے ہوئے تھے۔ بچی تخلیقی استعداد کے بجائے وہ صرف نظریاتی اشتراک اور وابستگی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا مرتبہ طے کرتے تھے۔ اس زمانے میں منٹو کے باہری نہیں، اندر بھی ایک پاگل کردینے والی کشکش جاری تھی۔ منٹو کی کہانی، اس لیے، فقط ایک ساجی اور ساجی آشوب کی کہانی نہیں ہے۔ تقسیم اور فسادات اور اس زمانے کی اجتماعی زندگی کے واسطے سابی آشوب کی کہانی نہیں ہے۔ تقسیم اور فسادات اور اس زمانے کی اجتماعی زندگی کے واسطے سے ہم منٹو کے موضوعات تک تو پہنچ سکتے ہیں، مگر منٹوکی کہانی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک سے ہم منٹو کے موضوعات تک تو پہنچ سکتے ہیں، مگر منٹوکی کہانی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ایک ذاتی دستاویز کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا جے منٹو نے اپنے آپ سے التعلقی کے ایک پھر لیے اسی ذاتی دستاویز کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا جے منٹو کے خطوں سے اور مضامین سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔ پھا قتباس:

میں خود بہت sentimental ہوں گر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افسانوں میں sentiment ریادہ ہمیں بھرنا چاہیے۔ آپ کے افسانوں کے مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ sentiment آپ کی میخ تک پہنچ چکا ہے اس کو د بانے کی کوشش سیجیے۔

(منثو بنام نديم ،مئي ١٩٣٧ء)

''میں اس افسانہ نگار کا قائل ہوں جس کی تخلیق دیکھنے کے بعد ہم کچھ دریسوچیں۔''

(منثو بنام نديم مئي ١٩٣٧ء)

''زندگی کو اس شکل میں پیش کرنا چاہیے جیسی کہ وہ ہے، نہ کہ وہ جیسی

تھی، یا جیسے ہوگی اورجیسی ہونی جا ہے۔''

(منثوبنام نديم، نومبر ١٩٣٨ء)

'' یہ راجندر سنگھ صاحب بیدی کون ہیں؟ — یہ بھی مٹی کے ڈھلے معلوم ہوتے ہیں۔ خوب لکھتے ہیں۔ ان کے افسانے آپ غور سے پڑھا کریں۔''

(منثوبنام نديم، جنوري ۱۹۳۹ء)

"ندیم صاحب، ابھی تک میں جو کچھ چاہتا ہوں نہیں لکھ سکا۔ پریشانیاں اس قدر ہیں کہ خیالات گڈٹہ ہوجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس کو سننے کے لیے کون تیار ہے۔ پرسوں بازار میں فٹ پاتھ پر ایک آدمی کو بیٹھے دکھے کر دماغ میں معاً ایک افسانے کا پلاٹ آیا ہے۔"

(منثو بنام نديم،اگست ١٩٨٠ء)

''ایک عرصے ہے اپنے وجود کو تور گذیف کے الفاظ میں' چھکڑ ہے کے
پانچویں ہے معنی پہیے' کے مانند فضول سمجھتا ہوں۔اس لیے میں نے چاہا

کہ کسی کے کام آسکوں۔کھائی میں پڑی ہوئی اینٹ اگر کسی دیوار کی
چنائی میں کام آسکے تو اس سے بڑھ کروہ اور کیا چاہ سکتی ہے۔''

چنائی میں کام آسکے تو اس سے بڑھ کروہ اور کیا چاہ سکتی ہے۔''

(منٹو بنام ندیم ،اپریل کے 191ء)

"شاید آپ کومعلوم نہیں کہ میں نے خود کو بھی ادیب کی حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ میں ایک شکستہ دیوار ہوں جس پر سے پلستر کے مکڑے گر پیش نہیں کیا۔ میں ایک شکستہ دیوار ہوں جس پر سے پلستر کے مکڑے گر کرز مین پرمختلف شکلیں بناتے رہتے ہیں۔"

(منثوبنام ندیم،فروری ۱۹۳۷ء)

"میری زندگی ایک دیوار ہے جس کا پلستر میں ناخنوں سے کھر چتا رہتا ہوں، کبھی چاہتا ہوں کہ اس کی تمام اینٹیں پراگندہ کردوں۔ کبھی یہ جی میں آتا ہے کہ اس کے ملبے کے ڈھیر پرایک نئ عمارت کھڑی کردوں۔ اس ادھیڑ بُن میں لگا رہتا ہوں۔ دماغ ہروقت کام کرنے کے باعث تیتا رہتا ہے۔ میرا ناریل درجہ حرارت ایک ڈگری زیادہ ہے جس سے آپ میری اندرونی تیش کا اندازہ لگا کتے ہیں۔"

(منثو بنام ندیم،فروری ۱۹۳۹ء)

منٹوصرف زندگی کا تماشائی نہیں آپ اپنا تماشائی بھی ہے اور اپنی کہانیوں میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کیے بغیر جمیں جو تماشا دکھا تا ہے اس میں منٹوکی اپنی ذات بھی شامل ہے۔ گر، اس سب کے ہوتے ہوئے بھی منٹوندتو بھی جذباتی ہوتا ہے، نہ کسی بیرونی مقصد کو اس تماشے میں مداخلت کی اجازت دیتا ہے۔ منٹواپنے پورے اعصابی نظام کی مدد سے اپنی مطلوبہ سچائی تک پہنچتا ہے، اپنے تجربے کو سجھتا اور دکھا تا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعصابی عمل کی نگرانی کا فریضہ بھی انجام دیتا رہتا ہے تا کہ کہانی کہانی ہی رہے، پہنلیٹ یا اوپر سے لادے گئے کسی منٹوزندگی کے مینٹی فیسٹوکا بیان، اعلان اور اقر ار نہ بن جائے۔ عام ترقی پیندوں کے برعکس منٹوزندگی کے تمام معاملات میں، حقیقت کے صرف ایک تصور کی رہ نمائی قبول نہیں کرتا اور جانتا ہے کہ

تجریے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ حقیقت کے معنی بھی بدلتے جاتے ہیں۔اس کی وہ معتوب اور بدنام کہانیاں \_\_\_ 'کالی شلوار'،' دھوال'،'بؤ،' ٹھنڈا گوشت'، اور' کھول دؤ، جن پر فحاشی کے مقدمے چلے،حقیقت کے اس تجربے اورتصور ہے جڑی ہوئی ہیں جن کا سامنا کرنے کی ہمت عام لوگوں کی بات تو الگ رہی منٹو کے بہت سے معاصر ادیبوں میں بھی نہیں تھی۔ ان سب کے لیے، حقیقت ایک روایتی اور رسمی ضابط تھی ، اتفاق رائے سے طے کی جانے والی بات ،منٹو کے لیے حقیقت اس کا اپنا شعور اور اس شعور کی گرفت میں آنے والی واردات تھی۔منٹو کے شعور کی طرح ، اس کی شخصیت بھی اندر سے بہت مضبوط تھی ، بہ ظاہر بہت ملائم ، ذرا ذرا سی بات كا اثر لينے والى اور حچھوٹے ہے مظہر كا، اشياء اور اشخاص كى اہميت كا احساس ر كھنے والى، لیکن اندر ہے اتنی ہی روادار اور سنگین بھی۔' ٹھنڈا گوشت' اور' کھول دو' میں حقیقت کی ہولنا کی آج بھی پڑھنے والے کے حواس کو اور حسیّت کوئٹر بٹر کرکے رکھ دیتی ہے۔لیکن منٹونے یہاں جس تخلیقی ضبط سے کام لیا ہے اور اینے آپ کو بے قابو ہونے سے بچایا ہے اس کی کوئی مثال ہمیں اس عہدِ وحشت کی کہانیوں میں نہیں ملتی۔اس کا سبب پیہ ہے کہ منٹواپنی ہستی کے ساتھ ساتھ اپنی کہانی کا بھی ایک منظم، گہرا، دیانت دارانہ شعور رکھتا تھا۔ کہانی کے فن کی بابت منٹو کے ہم عصر افسانہ نگاروں میں ایک بیدی کو جھوڑ کر، کسی اور نے شاید بہت سوچ بیار کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اچھی کہانی اور بری کہانی کے فرق پر دھیان نہیں دیا۔ اسی لیے، کسی اور کے ہاں منٹو کی جیسی گہری اور ذہین بصیرتیں بھی نہیں ملتیں ۔مضامین سے کچھا قتباس: ''اب یا تو ادب ہے، ورنہ ادب نہیں ہے۔ آ دمی یا تو آ دمی ہے ورنہ آ دمی نہیں ہے، گدھا ہے، مکان ہے، میز ہے یا اور کوئی چیز ہے۔'' (منثو:ادب جدید)

"آج كا اديب ايك غيرمطمئن انسان ہے۔ وہ اپنے ماحول، اپنے

نظام، اپنی معاشرت، اپنے ادب، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھیٰ غیر مطمئن ہے۔''

(منٹو:ادب جدید)

"راجه صاحب محمود آباد اور ان کے ہم خیال کہتے ہیں: بیہ سراسر بے ہودگی ہے، تم جو کچھ لکھتے ہوخرافات ہے ۔۔۔ میں کہتا ہوں، بالکل درست ہے۔ اس لیے کہ میں بے ہودگیوں اور خرافات ہی کے متعلق تو لکھتا ہوں۔''

" چکی پینے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سوجاتی ہے، میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہوسکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک فکھیائی رنڈی ہوسکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کوسوتے میں بھی بھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھایا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔"

"میں ہنگامہ پسندنہیں۔ میں لوگوں کے خیالات و جذبات میں ہیجان پیدا کرنانہیں چاہتا۔ میں تہذیب و تدن کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہیں نظی۔ میں اے کیڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ میرا کامنہیں، درزیوں کا ہے۔"

" ڈرپوک آ دی ہوں، جیل سے بہت ڈرلگتا ہے۔ بیزندگی جو بسر کررہا

ہوں، جیل ہے کم تکلیف دہ نہیں۔ اگر اس جیل کے اندر ایک اور جیل پیدا ہوجائے اور مجھے اس میں مخونس دیا جائے تو چنکیوں میں میرادم گھٹ جائے گا۔ زندگی ہے مجھے پیار ہے۔ حرکت کا دلدادہ ہوں۔ چلتے پھرتے سینے میں گولی کھا سکتا ہوں۔ لیکن جیل میں کھٹل کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ یہاں اس پلیٹ فارم پر بیہ ضمون سناتے ساتے آپ سب سے مار کھالوں گا اور اُف تک نہیں کروں گا۔ لیکن ہندومسلم فساد میں اگر کوئی میراسر پھوڑ دے تو میرے خون کی ہر بوندروتی رہے گی۔'

"میں آرشت ہوں۔ او چھے زخم اور بھد ہے گھاؤ مجھے پندنہیں ۔۔۔
جنگ کے بارے میں کچھ لکھوں اور دل میں پستول دیکھنے اور اس کو چھونے کی حسرت دبائے کسی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں مرجاؤں، الی موت ہے تو یہی بہتر ہے کہ لکھنا و کھنا چھوڑ کر ڈیری فارم کھول لوں اور پانی ملا دودھ بیچنا شروع کردوں۔"

(ادب جدید، کیم جنوری ۱۹۴۴ء)

"میرے افسانے تندرست اور صحت مند لوگوں کے لیے ہیں، نارال انسانوں کے لیے جوعورت کے سینے کوعورت کا سینہ ہی سیجھتے ہیں اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے۔ جوعورت اور مرد کے رشتے کو استعجاب کی نظر سے نہیں د کھتے، جو کسی ادب پارے کو ایک ہی دفعہ نگل نہیں جاتے ...
... روفی کھانے کے متعلق ایک موٹا سا اصول ہے کہ ہر لقمہ اچھی طرح جبا کر کھاؤ، لعاب دہن میں اے خوب صل ہونے دو تا کہ معدے یہ

زیادہ بوجھ نہ پڑے اور اس کی غذائیت برقرار رہے ۔۔۔ پڑھنے کے لیے بھی یہی موٹا اصول ہے کہ ہر لفظ کو، ہر سطر کو، ہر خیال کو اچھی طرح ذہن میں چباؤ۔ اس لعاب کو جو پڑھنے ہے تمہارے دماغ میں پیدا ہوگا، اچھی طرح حل کرو کہ جو پچھتم نے پڑھا ہے، اچھی طرح ہضم ہوگا، اچھی طرح من کے بوسکے۔اگرتم نے ایسا نہ کیا تو اس کے نتائج برے ہوں گے جس کے ہوسکے۔اگرتم نے ایسا نہ کیا تو اس کے نتائج برے ہوں گے جس کے لیے تم کھنے والے کو ذمہ دار نہ ظہر اسکو گے ۔۔۔ وہ روٹی جو اچھی طرح چبا کرنہیں کھائی گئی، وہ تمہاری بدہضمی کی ذمہ دار کیسے ہوسکتی ہے۔'' چبا کرنہیں کھائی گئی، وہ تمہاری بدہضمی کی ذمہ دار کیسے ہوسکتی ہے۔''

''ہم جادوگروں کے منتروں اور ان کے توڑی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم عمل ہمزاد اور کیمیا گری کے متعلق جو منہ میں آئے کہہ سکتے ہیں۔ ہم داڑھیوں، پائجاموں اور سر کے بالوں کی لمبائی پر جھگڑ سکتے ہیں۔ ہم رغن جوش، پلاؤ اور قورمہ بنانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچ سکتے ہیں۔ ہم سیسوچ سکتے ہیں کہ سزرنگ کے کپڑے پر س رنگ اور کس قتم کے بٹن سیسوچ سکتے۔

ہم ویشیا کا مکان خود ایک جنازہ ہے جو ساج اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ اسے جب تک کہیں ڈن نہیں کر لے گا، اس کے متعلق با تیں ہوتی ہی رہیں گی سڑی سی، بد بودار سہی ، متعفن سہی، بعیا نک سہی ، گھناؤنی سہی ، لیکن اس کا منھ د کیھنے میں کیا ہرج ہے۔ کیا ہی ہرج ہے۔ کیا ہم اس کے عزیز وا قارب نہیں۔'' سی ہماری کچھنہیں گئی سے کہا ہم اس کے عزیز وا قارب نہیں۔'' سے ہماری کچھنہیں گئی سے کہا ہم اس کے عزیز وا قارب نہیں۔''

" ہم لکھنے والے پیغیر نہیں۔ ہم ایک ہی چیز کو، ایک ہی مسئلے کو مختلف حالات میں مختلف زاویوں ہے دیکھتے ہیں اور جو پچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے، دنیا کے سامنے پیش کردیتے ہیں اور دنیا کو بھی مجبور نہیں کرتے کہ وہ اسے قبول ہی کرے۔

کہانی کے علم برداروں میں پڑھنے والوں سے دوری، اور پڑھنے والوں کومتاثر کرنے سے جو معذوری دکھائی دیتی ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ کہانی میں سکھنے (learning) اور مجول جانے' (unlearning) کی سرگرمی کے مابین تال میل پیدا کرنا وہ نہیں جانتے ۔منٹو ہمیشہ ٹھوس واقعات اور اشخاص کے واسطے سے زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اور اس معاملے میں منٹو نے ارتکاز (concentration) کی جس صلاحیت کا ثبوت دیا ہے اس کی مثالیں ہمیں پریم چند سے لے کر کرش چندر، عصمت اور بیدی تک بس گنتی کی کچھ کہانیوں میں ملتی ہے۔منٹو کے مشاہدے میں باریک بنی اور نوکیلاین بہت ہے اور زندگی یا افراد کے وجود ہے جڑی ہوئی کسی بھی چیز کو وہ نظرانداز نہیں کرتا۔ مگر إدھر أدھر کی سینکڑوں تفصیلات اور جزئیات کے ہجوم میں، ا پے نقطهٔ ارتکاز اور اپنے تخلیقی نشانے (target) سے اس کی نگاہ بھی ہنتی نہیں۔ غیرضروری لفظول سے، غیرضروری چیزوں اور باتوں کے بیان سے وہ ہمیشہ اینے آپ کو بیجائے رکھتا ہے۔اس لیے،اس کی کہانی میں تاثر کی وحدت برقرار رہتی ہے۔منٹونہ تو اپنے آپ کو بکھرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ اپنی کہانی کو۔عصمت، بیدی اورمنٹو کے برعکس روایتی ترقی پیندوں کے یہاں ہمیں جو انشا پردازی، بیان بازی، جذباتیت، بلند آ ہنگی، مبالغہ اور بکھراؤ دکھائی دیتا ہے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ کہانی اور کہانی کار کے حدود کا احساس ان کے یہاں ناپید ہے۔ لکھتے وقت انھیں اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ تھمنا کہاں ہے۔ انھوں نے زندگی کے آشوب سے زیادہ اس کے آ درشوں کو ذہن میں رکھا، اور ان آ درشوں میں ایسے الجھے کہ اینے کر داروں کی ہیئت اور حیثیت بھی بھلا بیٹھے۔ ایسانہیں ہے کہ منٹو کو آ در شوں کی اور تصورات کی عظمت کا احساس ندرہا ہو اور وہ انسانی جذبے یا خیال کو ایک حسیاتی حقیقت کے طور پر دیکھنے کی صلاحیت سے عاری ہو۔منٹو کے لیے حقیقت ایک احساس اور آگہی بھی ہے۔اییا نہ ہونا تو منٹو ا پنے اخلاقی موقف کے سلسلے میں اتنا حساس اور چو کنا نہ رہتا لیکن، اپنے اخلاقی موقف کے ساتھ اپنے کر داروں کی صورت گری کےسلسلے میں بھی منٹو ہے بھی غفلت نہیں ہوتی۔ پریم چند کی سوا تین سو کے قریب کہانیوں کو ملا کر منٹو کے تمام معاصرین کی کہانیوں کے حساب ہے بھی دیکھا جائے تو کسی اور نے اسنے جان دار، اسنے یادرہ جانے والے، ہمیں بے چین اور بدحواس کر نے والے کردار وضع نہیں کیے جتنے کہ منٹو نے ۔ منٹو کے یہاں بیدا متیاز اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اس کا شر (evil) کا ادراک بہت وسیع تھا۔ اور شریا بدی کو منٹو نے صرف اندھرے کی آماج گاہ کے طور پر نہیں دیکھا۔ بابو گو پی ناتھ، ممتد بھائی، سہائے، ممی، شاردا، موذیل، ایشر سکھ، سلطانہ، سوگندھی، بیسب کے سب تاریکی، گندگی اور گناہ کی منڈیر سے جھا گئتے ہوئے پچھ روشن چہرے ہیں، فراق کے لفظوں میں دریائے معاصی کے کنار بے پر اُگے ہوئے پودے۔ منٹوکواحساسات کی طاقت اور قبت معلوم تھی مگراحساسات سے زیادہ دل چھی اسے پودے۔ منٹوکواحساسات کی طاقت اور قبت معلوم تھی مگراحساسات سے زیادہ دل چھی اس انسانوں سے تھی۔ اورانسان اورانسان اورانسانیوں نے رہاج دیا تھا، منٹو کے طاق سے بھی بنچ نہیں اثر سکے۔ انسان اورانسان دوئی کا جو خاکہ منٹو کے شعور نے مرتب کیا تھا، وہ خاصا پیچیدہ تھا۔ اس خاکے میں اور انسان دوئی کا جو خاکہ منٹو کے شعور نے مرتب کیا تھا، وہ خاصا پیچیدہ تھا۔ اس خاکے میں نئی اور بدی کی کئیریں آپس میں گھی ہوئی ہیں۔ منٹو نے کھا تھا:

"جم رجائی ہیں۔ دنیا کی سیابیوں میں بھی ہم اجائے کی لکیریں دکھے
لیتے ہیں۔ ہم کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے ۔ چکلوں میں جب
کوئی تکھیائی اپنے کو تھے پر سے کسی راہ گیر پر پان کی پیک تھو کتی ہے تو
ہم دوسرے تماشائیوں کی طرح نہ تو بھی اس راہ گیر پر ہنتے ہیں اور نہ
کبھی اس تکھیائی کوگالیاں دیتے ہیں۔

انسان ایک دوسرے سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ جو غلطی ایک مرد
کرتا ہے، دوسرا بھی کرسکتا ہے۔ جب ایک عورت بازار میں دکان لگا
کراپنا جسم بچے علق ہے، تو دنیا کی تمام عورتیں ایسا کرسکتی ہیں۔
جب کسی اچھے خاندان کی جوان، صحت مند اور خوب صورت لڑکی کسی

مریل، بدصورت اور قلاش لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو ہم اسے ملعون قرار دیں گے۔ دوسرے اس لڑک کا ماضی، حال اور مستقبل اخلاق کی بھائسی میں لئکا دیں گے،لیکن ہم وہ چھوٹی می گرہ کھولنے کی کوشش کریں گے جس نے اس لڑک کے ادراک کو بے س کیا۔'' کوشش کریں گے جس نے اس لڑکی کے ادراک کو بے حس کیا۔'' (منٹو: افسانہ نگار اور جنسی مسائل)

منٹونے ہررنگ میں حقیقت کا اور زندگی کا اثبات کرنا چاہا۔ ای لیے، دوسرے تمام افسانہ نگاروں کی بہ نسبت، منٹوکوا کیک، کہیں زیادہ کھی اور لہی آز مائش سے گزرنا پڑا۔ منٹوکی اپنی کہانی بھی ایک دہشتوں بھری اور گہیر جسمانی اور روحانی جدوجہد کی کہانی ہے۔ ایسے مہیب تجربوں کا بوجھا اٹھانا کسی جعلی اور چھوٹی شخصیت کے بس کی بات نہیں۔ چناں چہا کیا ایسے دور میں، جب سمٹی اور سکڑی ہوئی شخصیتوں، تجربے سے عاری تصورات، اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے حقیر مقاصد نے کہرام مچا رکھا ہے، منٹوکی ہی تجی اور جیتی جاگی شخصیت کا ایک افسانے کے طور پر دکھائی دینا، جرانی کی بات نہیں ہے۔

البت، اس سلسلے میں ایک بات ہمیں یا در کھنی چاہیے، یہ کہ منٹوکو ایک myth کی حیثیت، منٹو کے اپنے مداحوں اور منٹو کے تنقید نگاروں نے دی ہے۔ ان میں منٹو کے معترضین بھی ہیں اور مخالفین بھی۔ منٹو کے عہد میں ایسی ہی ایک اور mythical figure میراجی کی تھی۔ گراس فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ میراجی نے اپنی شخصیت کا خود اپنی شعوری اور غیر شعوری کو چش نظر رکھنا صروری ہے کہ میراجی نے اپنی شخصیت کا خود اپنی شعوری اور افسانہ، دونوں کوششوں ہے ایک طلسم باندھا تھا، جب کہ منٹو بہ طور انسان اور منٹوکا لکھا ہوا افسانہ، دونوں غاصے شفاف ہیں اور انھیں بآسانی آر پار دیکھا جاسکتا ہے۔ یوں بھی کوئی جیتی جاگی شخصیت اینے آپ میں لجنڈ نہیں ہوتی، دوسرے اُسے لجنڈ بنادیتے ہیں۔

## منطواورنياافسانه

اُردوافسانے کی تاریخ میں منٹوکی جگداتی محفوظ ، اور ہمارے فکشن کی روایت میں ان کا مرتبداتنا معظم ہے کہ اب منٹو کے بارے میں محفل تحسین اور عقیدت کے اظہار کا کچھ بھی مطلب نہیں کلتا۔ اپنی حیثیت کا تعین خود منٹو نے جس طرح کیا تھا، اپنی محتلف تحریروں ، یہاں تک کہ اپنے کتبے کی عبارت میں بھی ، منٹو کے بیشتر قار ئین نے اسے بے چون و چراتسلیم کرلیا ہے۔ منٹو سے متعلق زیادہ تر مضامین اور کتا ہیں اپنی بابت خود منٹو کی قائم کردہ رایوں کی تفییر اور ان کا جواز مہیا کرتی ہیں۔ اس واقعے کے مطابق ، منٹو اُردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار ہے اور اس سے متعلق جو تازہ ترین کتاب میرے سامنے آئی ہے ('آپ کا سعادت حسن منٹو آرمنٹو کی ہے منٹو کے مطابق مرتب نے ایک منٹو صدی کینٹر بھی شائع کیا ہے جس میں منٹوکو''د نیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار'' کہا گیا ہے۔ صدی کینٹر بھی شائع کیا ہے جس میں منٹوکو''د نیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار منٹو کی اہمیت کا انکاری نہیں سے ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پرانا یا نیا کوئی بھی دوسرا افسانہ نگار منٹو کی اہمیت کا انکاری نہیں ہے۔ منٹو کے جیسے وعووں کی ہمت بھی کسی نے نہیں دکھائی ، بعد کا کوئی افسانہ نگار منٹو کی جیسی شہرت اور مقبولیت بھی نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ منٹو کے معاصرین میں ایک اوپندر شہرت اور مقبولیت بھی نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ منٹو کے معاصرین میں ایک اوپندر

ناتھ اشک نے ہی منٹوکو اپنے حریف کے طور پر دیکھا اور منٹو کے بعد آنے والوں میں، ریوتی سرن شرمانے اس کی سیاسی فہم اور غیر جانب داری پر نہایت دندان شکن سوالیہ نشان قائم کیے۔ ہمارے ترقی پہندوں نے اس پر غلاظت نگاری اور رجعت پرستی کے الزامات عاید کیے (سردار جعفری: ترقی پیند ادب)۔منٹو کے کچھ نادان دوستوں نے منٹو کی انسان دوستی اور اخلاقی مساوات کے تصور کو پس پشت ڈال کر، اسے قوم پرست، وطن پرست اور شاید اپنی ہی قبیل کے میلا نات سے سرشار اورمخلص مسلمان دکھانے کی کوشش کی ، گویا کہ اس بے ڈول منطق کا تابع جور بوتی سرن شرمانے اپنے مضمون میں اختیار کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کواینے اپنے طور پر منٹو کے افسانوں سے مطلب اور مفہوم برآمد کرنے کا اختیار ہے۔ مگر منٹو کے اپنے کچھ اختیارات اور قاری پر اس کے افسانوں کی طرف عاید ہونے والی کچھ شرطیں بھی ہیں،جنھیں سرے سے نظرانداز کردینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایک بات جواس کے قاری کو ہر حال میں یادر کھنی جا ہے، یہ ہے کہ منٹواوّل و آخر ایک افسانہ نگارتھا، اینے عہد کا مورخ، وقائع نویس، فلسفى يا آئڈ يالاگنہيں تھا۔ اس كى حقيقت پيندى بھى ايك آرشك كى حقيقت پيندى تھى،كسى صحافی یا ساجی مبصر کی حقیقت پسندی نہیں تھی۔ یہ ایک فطری اور تخلیقی ذہانت سے مالامال آرسٹ کی حقیقت پہندی تھی جو عام زندگی اور سچائی کو بھی ، اپنی فنی احتیاج کے مطابق نے سرے سے وضع کرتا ہے۔منٹو کے احساسات میں کشکش کا جومستقل انداز دکھائی دیتا ہے، ایک دائمی اضطراب کی جو کیفیت ملتی ہے، اس کے اسباب آئڈیالوجیکل اور سیاسی نہیں ہیں۔منٹو کا شعور جس تناظر کی تہہ ہے برآ مد ہوا ہے وہ اس کے تمام معاصرین ، بالحضوص ترقی پیند افسانہ نگاروں کے شعور سے زیادہ کشادہ ہے اور اپنے قاری کی بصیرت سے ایک منفرد، نجی قتم کا تعلق بھی قائم کرتا ہے۔ تاہم ، اس کی بڑائی کے اس اعتراف کے باوجود ، افسانہ نگارمنٹوکو پیمر بیانہ روتیہ اور رعایت درکار تہیں ہے کہ اسے دنیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار بھی قرار دیا جائے، ہر چند کہا ہے حق میں یہ فیصلہ خودمنٹو نے کرلیا تھا۔ مگر اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود،منٹواس وژن ہے محروم تھا جس کے بغیر کسی او بی تخلیق میں عظمت کے عناصر رونمانہیں ہوتے ۔ منٹو ہمارا سب سے مقبول افسانہ نگار ہے، بڑا visionary نہیں ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پریم چند، قرق العین حیدراور انتظار حسین کا وژن ہخلیقی مقاصد اور ان کے فکری سروکار منٹو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم ، منٹوکی انفرادیت اور مرتبے پراس سے حرف نہیں آتا۔

یہاں ایک اور افسانہ نگار محمد حسن عسکری کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، جنھوں نے منٹو کے امتیازات کاشعور'' اُردوافسانے کے اس سنہرے دور'' میں شایدسب سے زیادہ عام کیا، اورمنٹو کی موت پر جذباتی ہوئے بغیر عام کیا۔عسکری بجائے خود بھی ایک غیر معمولی افسانہ نگار تھے، اینے تمام ہم عصروں سے الگ نظر آنے والے۔ انھوں نے منٹو کی فکری تر جیجات کو بھی سب سے زیادہ سمجھا تھا کہ منٹو ہی کی طرح انسان کی جبلت اور فطرت میں پیوست رویوں اور تجربوں اور تصورات سے انھیں بھی خاصی دلچیبی تھی اور وہ ان کی منطق کا شعور بھی اپنے دوسرے تمام معاصرین سے زیادہ رکھتے تھے۔ جزیرے ٔ اور 'قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے' کے افسانے آج بھی منفرد دکھائی دیتے ہیں،منٹو کے طرز احساس سے دوریاس کی مناسبت ر کھنے کے باوجود۔منٹو کی طرح عسکری بھی انسان کے باطنی تنموج اور معاشرتی اقدار اور رسوم کی تہہ میں کلبلاتے ہوئے جذبوں کی عکای کے معاملے میں بے خوف تھے۔ مزید برآں، تقسیم اور فسادات کے پیدا کردہ ہیجانات، تشدد کی شعریات اور ہنگامی حالات میں انسانی عمل اور احساس کی غیرمتواز ن صورتوں کےسلسلے میں ان کی جیسی ذہین بصیرتوں تک کوئی اور نہ پہنچ سکا۔ عسکری کی افسانہ نگاری، ان کے دوسرے فکری مشاغل اور علمی سرگرمیوں کی تہہ میں دب گئی۔ ورنہ واقعہ بیہ ہے کہ تقتیم کے دور کے ادب کی ترکیب اور تخلیق کے مضمرات کو انھوں نے جتنی گہری اور حساس نظروں ہے دیکھا تھا، کوئی اور نہ دیکھ سکا۔

ایک مخصوص دور کے معاشرتی ہنگاموں سے قطع نظر، سیاسی اور ساجی علوم کے ماہرین کی منٹو میں روزافزوں دلچیبی سے بھی بھی بیا ندیشہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ منٹو کا افسانہ اہل علم کے اقتدار بے جاکا تابع ہوتا جارہا ہے۔ یہ روش منٹو کی تخلیقی انا نیت اوراس کے فئی کمال سے ہم آہنگ نہیں کہی جاسکتی۔ محققہ معلومات کے مطابق ، منٹو نے اپنی محدود مختصر تخلیقی زندگی میں کل دوسو ارتمیں افسانے لکھے جن میں سے تین تا حال لا پتہ ہیں، پنیٹھ ڈرامے لکھے اور چوہیں خاک ، جن میں سے ایک غائب ہے (اس اطلاع کے لیے میں پروفیسر شمس الحق عثانی کا شکر گزار ہوں)۔ ان میں اعلا درج کی تخلیقات کا تناسب زیادہ نہیں ہے۔ لیکن منٹو کی غیر معمولی تخلیقات ، منٹو ہی کے جادو نگار تلم اور انوکھی فنکارانہ بصیرت کا عطیہ ہو سکتی تھیں۔ منٹو کی منتخب تخلیقات ، منٹو ہی کے جادو نگار تلم اور انوکھی فنکارانہ بصیرت کا عطیہ ہو سکتی تھیں۔ منٹو کی منتخب تخریروں میں ایک عجیب وغریب بے ساختگی ہے جیسے وہ بغیر کسی بیرونی کاوش کے بس اپنے تریوں میں ایک عجیب وغریب بے ساختگی ہے جیسے وہ بغیر کسی بیرونی کاوش کے بس اپنے آپ پھوٹ پڑی ہوں ، سبز شاخ پرنگ کونپلوں کی طرح۔ ہمارے فکشن کی روایت کومنٹو سے زیادہ فطری ، بے دریخ اور ایک انوکھی اندرونی ، تا قابل فہم طافت سے مالامال افسانہ نگار نہیں ماد

ای لیے، منٹو کے افسانوں کی تاریخیت، سابی معنویت اور معاشرتی سیاتی پرضرورت سے زیادہ اصرار اور یکسر غیر تخلیقی سطح پر منٹو کی تعبیر کے عمل سے جمھے زیادہ دلچی نہیں ہے۔ منٹو کی اصل ہنر مندی تو اس کی سادہ کاری، اس کے برتاؤ اور اس کے طرز اظہار میں ہے۔ تاریخ اور سیاست کی وضع کردہ سچائیوں کو وہ اپنے شعور کی راہ سے پرے ڈھکیل کر کس طرح ایک نئی اور دائی سچائی میں منتقل کرتا ہے، انبانی تجربے کی آنی جانی، اور فانی صورتوں کو کیونکر بھنگی اور دوام و استحکام کے راستے پر لے جاتا ہے، اس عمل میں اس کا کوئی ٹانی نہیں ہے۔ اس کے معاصرین میں سے ہنر اور سلیقہ منٹو کے بعد، سب سے زیادہ شاید غلام عباس کے حصہ میں آیا تھا، ورنہ تو اپنی بصیرت اور حسیت کے نازک ترین ارتعاشات کے باوجود نہ تو بیدی اس درجہ کمال تک پہنچ سکے اور نہ بی اپنی تمام تر دردمندی کے باوجود کرشن چندر اس جران کن حداثمیاز کوعبور کر سکے ۔ 'ہتک'،' بابوگو پی ناتھ'،' کالی شلوار'،'موذیل'،'دھواں'،'گورکھ سنگھ کی وصیت'،'ٹیوال کر سکے ۔ 'ہتک'،' بابوگو پی ناتھ'،' کالی شلوار'،'موذیل'،'دھواں'،'گورکھ سنگھ کی وصیت'،'ٹیوال کا کاکن'،'ٹو بہ فیک سنگھ'،'رام کھلاون' اور'کھول دو' جسے افسانے صرف کھلی آنکھوں کی گرفت میں

آنے والے مظاہر نہیں ہیں۔ بیصرف مثالیں ہیں،منٹو کے شاہ کار افسانوں کی فہرست نہیں ہے۔اس سلسلے میں بیدواقعہ بھی اہم ہے کہ زمان و مکال کے ایک ہی دائر ہے میں قصہ گوئی کی فطری اور بےتصنع صلاحیت سے مالا مال لکھنے والوں کا ایبا اجتماع پھر بھی ویکھنے میں نہیں آیا، منٹو،عصمت، غلام عباس، حیات اللہ انصاری،عسکری ایے شخصی امتیازات کے ساتھ کم وہیش ا يك ہى دور كے لكھنے والے تھے۔ ان ميں منٹونے اپنے بعد كے پچھ لكھنے والوں كے ليے جو ا یک ماڈل کی شکل اختیار کرلی تو اس کا کچھ سبب منٹو کی افسانوی شخصیت بھی تھی۔ شخصیت کے اسی عضر نے منٹو کی جبلی خو دسری سنسنی خیزی اور انا نیت کو بھی اساس مہیا کی۔اس سلسلے میں پیہ واقعہ بھی غورطلب ہے کہ منٹو کی تقلید میں پُر جوش لکھنے والوں کی اکثریت، دوسرے اور تیسرے در ہے یا مقبول عام (popular) لکھنے والوں پرمشمل تھی۔منٹو کے پاس اپنی ہر کمزوری اور بجی کا جواز تھا اور اس کے بیشتر نقادوں نے اسے اس کی اپنی قائم کردہ منطق کے رؤ ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔اس لیے،منٹو کے افسانوں میں ہم وہی کچھ ڈھونڈ تے اور دیکھتے ہیں جومنٹو کی ا پنی تلاش کا حاصل تھا۔ ہمارا ذہن اکثر اس طرف نہیں جاتا کہ منٹو کے عہد کی دنیا میں بہت کچھاور بھی تھا جس کو دیکھنے اور سمجھنے کی مہلت منٹوکو نہ تو اس کی زندگی نے دی نہ زمانے نے ، اوراب تو منٹو کے کچھ نقاد اس کے دریے ہیں کہ منٹو کی دنیا کو اور زیادہ سمیٹ دیں۔اس کی سب سے ضعیف البدیا د مثال منٹو پر فتح محمد ملک کی کتاب ہے۔ یعنی کہ ہم منٹو ہے اس کی وہ خوبی بھی چھین لینا جائے ہیں جے تقتیم اور فسادات کے ماحول نے ایک جرأت مندانه اور غیرمعمولی انسانی بنیاد فراہم کی تھی۔ ہر چند کہ پہلی جنگ عظیم کے پیدا کردہ ماحول میں مغرب نے جس پایے کا ادب تخلیق کیا تھا اس کے مقابلے میں ہماراتقتیم کا نمائندہ ادب کمتر درجے کا ہے، تاہم منٹونے اس سانحے کو تخلیقی معروضیت اور آزادانہ شعور کے جس زاویے ہے دیکھا تھا، اس تک، ایک بیدی کوچھوڑ کرمنٹو کے کسی اور ہم عصر کی رسائی نہ ہوسکی۔

یہاں معروضیت کا مطلب عقلیت ببندی ہرگزنہیں ہے۔ تخلیقی آ دمی کے لیے تعقل کی راہ

میں ہزارخطرے چھے ہوئے ہوتے ہیں۔عقلیت ایک خطرناک اسلحہ ہے۔ بھی بھی بیاس شخص کا کام بھی تمام کردیتی ہے جواہے کام میں لانا چاہتا ہے۔ یہ جتنا کچھ دیتی ہے اس سے زیادہ چھین کیتی ہے۔اس لیے،اپنے بعض معروف ترقی پند معاصرین کے برعکس،منٹونے عقلیت پندی کے نقصان کوتو سمجھ ہی لیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی فنکارانہ اور تخلیقی بصیرت پر بیہ ر مزبھی روشن ہوگیا تھا کہ آئڈیالاگ ہونے کا مطلب، اینے شخیل کی موت کو قبول کرلینا ہے۔ اس طرح کی شکست فن کارمنٹو کی انا پروری ہے ہم آ ہنگ نہیں ہوسکتی تھی ، لہذا اظہار و بیان کی سطح پرمنٹونے تجربہ پبندی کا راستہ بھی اینے لیے کھلا رکھا۔ یوں بھی عام اُردوفکشن کی رفتار کے مقابلے میں ہاری زندگی اور وفت کی رفتار تیز تر تھی۔منٹو نے 'بارد وَ شالی' (اشاعت ١٩٥٥ء)، ' پھندنے' (اشاعت ۱۹۵۵ء) اور' کالی کلی' (اشاعت نومبر ۱۹۲۰ء، نقوش، لاہور) جیسے کچھ افسانے، جو لکھے تو شاید صرف تفریح طبع کی خاطریا خود کوآ زمانے کے لیے، اس لیے ہرگزنہیں کہ دوڑتی بھاگتی زندگی کے تغیرات کا ساتھ دیا جائے اورشخصی واجتاعی زندگی کے تجربوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو ایک نئی اسانی تشکیل کے واسطے سے گرفت میں لیا جاسکے۔ افتخار جالب اور انیس ناگی کی موشگافیوں اور باریک بنی کے باوجود، منٹوکا بہتجر بہ، تجربہ ہی رہا، اُردو افسانے کی روایت میں کسی نے موڑ ،کسی سنگ میل کی حیثیت اسے نہیں مل سکی۔ انورسجاد کا بیان ہے کہ انھوں نے افسانہ لکھنا' پھندنے' ہے سیکھا (شعور، حیار، دہلی)۔لیکن اس سطح پر منٹو کی تقلید کا رنگ ان کے یہاں زیادہ واضح نہیں ہے۔علاوہ ازیں، یہ واقعہ بھی غورطلب ہے کہ منٹوکو اینے احساسات پر وارد ہونے والے کسی بھی تجربے کے بیان میں اخفائے حال کی حاجت نہیں تھی۔ وہ بھڑوں کے حصے میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں گھبرا تانہیں تھا کہ خود اس کے ا بنے وجود کی زہرنا کی نے اسے تخلیقی ادراک واظہار کی سطح پر بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کی راہ دکھائی تھی۔ یوں بھی منٹو کے شعور کی تربیت میں جن اشخاص، رویوں اور فکشن کی روایت کے جن وسائل کا رول رہا تھا، ان میں کہیں بھی انسان کو تجرید یا علامت کے طور پر دیکھنے کی

گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ انیس ناگی کا یہ قول کہ'' منٹو نے تاثراتی اور ریملے اسلوب میں جنسی محروی اور معاشرتی خوف کو' پھند نے' کے حوالے سے نمایاں کیا ہے، اور یہ کہ اس نوع کے افسانے '' اُردو کے نئے افسانہ نویسوں کے لیے ایک اعلیٰ مہارت کی مثال'' ہیں، شاید منٹو کی ایک وقتی تحریک اور محض تجربہ پہندی کے شوق کی ایک لہر سے زیادہ پچھاور نہیں ہے۔ اُردو کے نئے افسانہ نگاروں میں علامت اور تجرید سے شغف نے جو بے جنگم شور ہر پا کیا، وہ اب مدرسانہ اور مکتبی تحقیق و تفہیم کا موضوع بھی نہیں ہے۔ مشس الرحمٰن فاروقی کے لفظوں میں'' نئے افسانے کے معمار اعظم'' انور سجاد سے لے کر سمیع آ ہوجہ اور جدید ترنسل کی ذریات تک، کہیں افسانے کے معمار اعظم'' انور سجاد سے لے کر سمیع آ ہوجہ اور جدید ترنسل کی ذریات تک، کہیں بھی علامت اور تجرید کا بی آ کین این قدم جمانہ سکا۔ بہ قول انتظار حسین ، اس نوع کے نئے کھنے والے بہت جلد پچک گئے۔ انور سجاد نے بشک پچھ غیر معمولی افسانے لکھے مگر وہ جلد کھنے والے بہت جلد پچک گئے۔ انور سجاد نے بے شک پچھ غیر معمولی افسانے لکھے مگر وہ جلد کھنے دالے بہت جلد پچک گئے۔ انور سجاد نے بے شک پکھ غیر معمولی افسانے لکھے مگر وہ جلد کھنے دالے بہت جلد پیک گئے۔ انور سجاد نے بے شک پکھ غیر معمولی افسانے لکھے مگر وہ جلد کھنے کر بیٹھ رہے۔ تجرب وہی اچھا جو سانس لینے کی طرح فطری بن جائے۔

کہیں ایبا تو نہیں کہ منٹو کے عہد نے حقیقت پیندافسانے اور نیچرل ازم کا جو معیار قائم کیا تھا، اس سے علامتی اور تجریدی افسانے کا تصادم اصلاً ایک مفروضہ تھا۔ یا بیسارا تصادم صرف مصنوی اور خیالی یا fake تھا۔ افسانہ یا تو افسانہ ہوگا یا افسانہ ہوگا ہی نہیں۔ ہمیں بیہ بات بھی یاد رکھنی چاہے کہ بیسویں صدی کی چھٹیں دہائی کے دوران، ترتی پندتحریک پرطاری ہونے والے اضحلال کے ساتھ، جدیدیت کے میلان کی نمائندگی کا اعلان کرنے والے پچھافسانہ نگاروں نے ''کہائی کی موت' کا جومنشور عام کیا، اس کے پس منظرییں تاریخ کی موت، عقیدے کی موت، آگڈیالوجی کی موت اور شاعری کی موت یہاں تک کہ انسان کی موت کے اعلانات کی گونج بھی تھی۔ پچھ نئے افسانہ نگاروں نے اس مرگ مسلسل کی توسیع کے عمل میں اپنے آپ کو طاب گار عاب ترکی اور افسانے کے بچی کی کیبر غائب ہو بچی ہے اور نیا افسانہ ایک نئی تعریف کا طلب گار شاعری اور افسانے کے بچ کی کیبر غائب ہو بچی ہے اور نیا افسانہ ایک نئی تعریف کا طلب گار ہے جو نثر اور نظم کی روایتی تقسیم کو منادے، اسی طرح جیسے نئے معاشرے کے تنہا فرد نے جیتے

جاگتے کرداراوراس کی تجریدیا ہیرواوراینٹی ہیروکا امتیازختم کردیا ہے۔

ظاہر ہے کہ بیدروش نے افسانے کوراس نہیں آئی کہ اس کے نتیج میں افسانے کا قاری غائب ہوتا جارہا تھا، اور افسانہ نیا ہو یا پرانا، اس کی بقا کی صانت یا اس کی survival kit س کا عائب ہوتا جارہا تھا، اور افسانہ الیمی شاعری بھی جو اپنے قاری کے سامنے ایک بے مزہ معمے یا قاری ہے۔ افسانہ تو افسانہ، الیمی شاعری بھی جو اپنے قاری کے سامنے ایک بے مزہ معمے یا puzzle کے طور پر نازل ہو اور نوئ ترکیب استعال کے بغیر کسی کام کی نہ ہو، زیادہ ونوں تک نہیں چلتی۔ اس کا وجود عدم برابر ہے۔

اگست ا ۱۹۷۱ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے شعبۂ اُردو نے اُردوفکشن پر ایک سہ روزہ سیمنار کا انعقاد کیا تھا۔ اُردو کے کئی نامور نئے افسانہ نگار شاید پہلی مرتبہ ایک ضابطہ بند مذاکر ہے کے لیے بیجا ہوئے تھے۔ اس موقع پر بچھا ہے پر چے بھی پڑھے گئے جن کی معنویت تا حال باقی ہے۔مثلاً ،سریندر پرکاش نے اینے مقالے میں کہا تھا:

''جدید افسانے کا مقصد یہ قطعاً نہیں کہ افسانہ نگار کچے کیے تجربات،

اس کے تعصبات اور اس کے complexes کو پڑھنے والے پڑھونے،

بلکہ میں ادب کو اپنی ذات کے اظہار کا ذریعہ نہیں سمجھتا،

self-exploration کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور اس تجربے میں اپنے قاری

کو participate کرنے کے لیے اکسا تا ہوں، تا کہ جو نیتیج برآ مد ہوں

ان کا ایک سا تجربہ دونوں کو میسر ہو۔ میں ادیب کی حیثیت ایک عام

آدمی کی می مانتا ہوں، اسے پیغیمر بنانے کے رویتے پرمعترض ہوں۔''

(اُردوفَکش: مرتبہ آل احمد سرور، اشاعت ۱۹۷۳ء، ص ۱۳۳۳)

ہمارے ریڈیکل افسانہ نگار بلراج مین رائے بہت دوٹوک کہتے میں یہ خیال پیش کیا ہے

" جدیدیت کا آغاز چندا یک حساس، دکھی اور برہم نو جوانوں کی تحریک

. (

تھی۔ ان چند لکھنے والوں کی برہمی جو غلط یاضیح تو ہوسکتی ہے، پچی تھی۔
اس لیے نئی تحریر کا مشکل اور خطرناک کام ہوتا رہا ہے۔ آخر کار وہی ہوا جو ترقی پندتح کی ساتھ ہوا تھا۔ مفاد پرست آئے، قریب آئے، گھل مل بیٹھے اور جلد ہی وہ وقت آگیا جب نئ نسل کی برہمی کا اظہار جو ایک مثبت قدر ہے، ایک بے ہنگم، بے رخ منشور میں گم ہوگیا۔''

یاد کیجیے کہ' کچھوے' (اشاعت ۱۹۸۱ء) میں انتظار حسین نے'' نئے افسانہ نگار کے نام'' جو کھلا خط شامل کیا تھا۔اس کا خطاب بلراج مین راہے ہی تھا۔انتظار صاحب نے لکھا تھا:

"میرے عزیز! میرے حریف! نے افسانہ نگار بلراج مین را! نیاافسانہ
تہمیں مبارک ہو۔ مگر مباش منکر غالب کہ در زمانۂ تست۔ تم نے باقر
مہدی کو نیج میں ڈال کر مجھ سے جواب طبی کی ہے۔ تہمارے بیان کے
مطابق، وہ کہتے ہیں کہ انظار حسین کی داستان یا کھا علامتی اور تجریدی
افسانے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی میں نے ان کے رسالے
میں ان کامضمون پڑھا ہے جس میں انھوں نے اپنا بیان دو ہرایا ہے اور
لکھا ہے، نئے افسانے کا مقابلہ ترقی پہند افسانے سے نہیں، بلکہ
داستانوی کہانی سے ہے جس کے نمائندے انتظار حسین ہیں۔ "
انتظار صاحب مزید لکھتے ہیں:

''اے نے انسانہ نگار، اے مرے عزیز! مجھے پتہ ہے کہ نے انسانہ نگار کے جھے میں بھی کچھاذیتیں آئی ہیں۔ایسا نہ ہوتا تو نیا انسانہ کیسے وجود میں آتا، اُردو انسانہ وہی ۳۶ء والی لکیر کا فقیر بنا رہتا۔ اب بھی کتنے ہیں جواس لکیر کو پیٹے جارہے ہیں، حالانکہ سانپ نکل چکا ہے، گر جو چھوٹی می اذیت اس فقیر کے نصیب میں لکھی گئی ہے، وہ تہہیں عطا نہیں ہوئی، یعنی نہ مین راکو، نہ سریندر پرکاش کو، نہ اپنے پاکستان کے انورسجاد کو، بس اس اذیت نے مجھے کام کا آدمی نہیں رہنے دیا، ورنہ میں بھی افسانے کی نئ تکنیکیں سکھ کر نیا افسانہ نگار بننے کی کوشش کرتا۔'' بھی افسانے کی نئ تکنیکیں سکھ کر نیا افسانہ نگار بننے کی کوشش کرتا۔'' (مجموعہ انتظار حسین ، اشاعت ۲۰۰۷ء، ص ۳۵۔ ۲۳۴۷)

یہ ایک دل چسپ تحریر ہے جس میں نئے پرانے افسانے کے مضمرات پر انظار صاحب نے ایٹ مخصوص بھے دار انداز میں کئی معنی خیز اور بحث طلب با تیں کہی ہیں۔ یہاں ان سب کا احاطہ تو ممکن نہیں، پھر بھی زیر گفتگو موضوع اور مسئلے کے پیش نظر اس تحریر کا ایک اور اقتباس دو ہرانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں:

''اس پر صغیر کے ہزاروں برسوں میں سے مختلف کل میر بے تصور میں رپنے گئے۔ اور بھی کل ہوں گے جو میر بے اندر ہیں گر مجھے ان کا شعور نہیں۔ سب دن اور سب زمانے ہمارے اندر ہیں گرہم اپنی تنگ ظرفی سے انھیں مار کر ماضی بنادیتے ہیں اور اپنے اندر دفن کردیتے ہیں۔ ہمارا اندر ایک بڑا مدفن ہے جس میں جانے کتنے آج،کل بن کر دب پڑے ہیں۔

جب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ الف لیلہ، آگ کا دریا اور کھا سرت ساگر تینوں میرے ہی زمانے کی کتابیں ہیں، سوجیسے میرا ہم عصر بلراج مین را، ویسے میرے ہم عصر سوم دیو جی سومیرے ہمائی! یہ تو نہیں ہوسکتا کہ تمہاری خاطر اور تمہارے تنگ سے آج کی خاطر سوم دیو جی کی ہم عصری سے انکار کردوں۔ آگے تم سوچو!

(حواله الصنأ، ص ۲۳۸)

یہاں سامنے کی بات سریت اور مابعد الطبیعات کے صدود میں داخل ہوگئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی معنویت ہے اور ہر لکھنے والے کے حساب سے اس کا اپنا تناظر ۔ اس کی تفصیل میں موضوع سے ہٹ کر بھٹک جانے کا اندیشہ ہے اس لیے سروست میں صرف اتناعرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیا افسانہ تاریخ کے خلاف نہیں، تاریخ کو ایک خاص زاویے سے و یکھنے کے خلاف ہے۔ ہمارا ایک ماضی وہ بھی تو ہے جو محض آرکا ئیوز کی ملکیت نہیں بن سکا ہے اور صدیوں کی اوبر کھابر سطح کو پارکرتا ہوا، ہمارے آج یعنی حال کے منطقے میں داخل ہوگیا ہے اور انظار حسین سمیت بہت سے نئے لکھنے والوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس اقتباس میں انتظار صاحب کا اشارہ جس ماضی کی طرف ہے، وہ ایک لحاظ سے تخلیقی سطح پر از سرنو وضع کردہ ماضی ساحب کا اشارہ جس ماضی کی طرف ہے، وہ ایک لحاظ سے تخلیقی سطح پر از سرنو وضع کردہ ماضی میں بے قب ایک نئی جہت کا اضافہ تو کیا ہے مگر اصل مسئلے سے ہمیں دور بھی کردیا ہے۔ میں بہرنوع یہاں اپنے وقت اور اس گفتگو کے صدود کی وجہ سے اس مسئلے میں الجھنے کے بجائے میں بہرنوع یہاں اپنے وقت اور اس گفتگو کے صدود کی وجہ سے اس مسئلے میں الجھنے کے بجائے میں بہرنوع یہاں اپنے وقت اور اس گفتگو کے صدود کی وجہ سے اس مسئلے میں الجھنے کے بجائے میں بہرنوع یہاں اپنے وقت اور اس گفتگو کے صدود کی وجہ سے اس مسئلے میں الجھنے کے بجائے میں بہرنوع یہاں اپنے وقت اور اس گفتگو کے مدود کی وجہ سے اس مسئلے میں الجھنے کے بجائے میں تصفی فرخی کے ان چند جملوں پر یہ بات ختم کرنا جا بتا ہوں کہ:

''افسانے کا نقاد اگر خود بھی افسانہ نگار ہوتو اس کے ساتھ یہ مشکل در پیش آتی ہے کہ وہ شعوری طور پر اپنے افسانوی عمل یا ترجیحات کی تاویلیں پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خیر، یہ کوئی شرعی عیب بھی نہیں اس لیے کہ انتظار حسین کی تنقید میں شدت اور چمک آتی ہی اس وقت ہے جب وہ اپنے ایسے کسی تعصب کا جواز پیش کررہے ہوں جو ان کے افسانوی عمل سے پھوٹا ہو۔

(مقدمہ۔افسانے کی تلاش: نیرمسعود،اشاعت ۲۰۱۱ء،ص ۸) گرانتظارحسین نے ایسے افسانے بھی تواتر کے ساتھ لکھے ہیں جن کی جڑیں ہمارے اور خودانتظارحسین کے مخصوص حال میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں اوران کے واسطے ہے جس سچائی کا ظہور ہوا ہے وہ'' آج'' کے ادب، آرٹ، عوامی ذرائع ابلاغ کی مشتر کہ ملکیت اور پہیان ہے۔

یہ ملکیت اور پہچان ہے کیا؟ تخلیقی اضطراب، اداسی اور برہمی کے وہ عناصر جواس عہد کے شعور کو موجودہ سیاسی کلچر، اقتدار کے عدم توازن، صارفیت، ہائپر نکنالو جی، ندہبی نیز نظریاتی شدت بیندی، اور فضائی آلودگی کی دین ہے۔ فطری زندگی کے جوہر، سیاست اور اخلاق یا ادب اور اجتماعی اقدار کے تصور سے دوری نے ہماری دنیا اور زمانے کے لیے جن خطروں کوجنم دیا ہے ان کو بیجھانے کی ذمہ داری جدید سائنس اور نکنالو جی سے زیادہ ساجی اور انسانی علوم کے ترجمانوں پر آپڑی ہے۔ ہمارے عہد کا ادب اور آرٹ بھی اس سے مشتی نہیں ہیں۔ ادیب ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور اور بے بسی کے احساس میں مبتلا فروسہی، مگر اس فرد در ادی کا سب سے کمزور اور بے بسی کے احساس میں مبتلا فروسہی، مگر اس فرد در ادری کا بوجھ بساط بھر اس نے بھی اٹھار کھا ہے۔ وہ اپنے عہد کا ضمیر بھی ہے۔ نیر مسعود کے لفظوں میں:

"اس معاملے میں افسانہ ذرائع ابلاغ کا مقابلہ نہیں کرسکتا لیکن اس نے مثال کے طور پر فساد اور تشدد کے موضوع کو ترک نہیں کردیا ہے، البتہ افسانہ نگار اس فتم کے واقعات کی تفصیلات بیان کرنے اور ان کی کیمرائی تصویریں دکھانے کے بجائے یہ دکھانے پر زور دیتا ہے کہ یہ فارجی صورت حال فرد کے باطن میں اتر کرکیا اثر کررہی ہے۔" فارجی صورت حال فرد کے باطن میں اتر کرکیا اثر کررہی ہے۔"

اپنے زمان و مکال ، اپنے سامنے کی بنتی ، بدلتی ، بگرتی اور بھرتی ہوئی تاریخ کا گواہ شاعری سے زیادہ ، آج کا افسانہ ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ افسانہ بہر حال ، اسی پریشان فکر اور اپنے حال سے پشیمان زمین کی آواز ہے ، نوائے سروش نہیں ہے۔ اس کے ساتوں سُر خود اس کواساس مہیا کرنے والی زندگی کے ساز سے پیدا ہوتے ہیں۔اور جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا

جاچکا ہے کہ افسانہ نگار کے لیے لکھنے سے پہلے اپنے زمان و مکال کی بابت سوچنے ، اشیا اور مظاہر کو سجھنے، پھر افسانے کو تلاش کرنے ، دریافت کرنے ، بیان کرنے کی منزل آتی ہے۔لہٰذا ایسے وقت میں جب لکھنے والے کا تجربہ منٹواور اس کے ہم عصر ہی نہیں، بعد کے افسانہ نگاروں، ا تظارحسين، قرة العين حيدر، اكرام الله، عبدالله حسين، محد سليم الرحمٰن، ضمير الدين احمد، مسعود اشعر، حسن منظر، خالدہ حسین اور انور سجاد ہے لے کر اسد محد خاں اور نیرمسعود کی کہانیوں کے سامنے آنے کے باوجود پہلے سے محدود تر ہوتا جار ہا ہو، اور اس کے سروکار سمٹنے جارہے ہوں، تو اس کی مشکل اور بڑھ جاتی ہے۔ میڈیا (الیکٹرانک اور پرنٹ دونوں) کی دراز دستی اور سیاست کی گرم بازاری اور تشد د کی نت نئ شکلوں اور اخلاق و اقد ار کے تنیک روز افز وں بے حسی اور بے بسی نے نے افسانہ نگار کے سامنے ایک وسیع اور رنگار نگ فکری منظر نامہ بچھا دیا ہے۔ فلفه،نفسیات اور ساجی علوم کے فراہم کردہ اس منظر نامے کی تعبیر اور عکاس کے عمل میں کسی نہ سن حد تک اور کسی نے کسی سطح پر نیا افسانہ نگار بھی شریک ہے۔ یہ جیتے جا گتے تجربے کا بدل تو نہیں گر انسانی زندگی، وجود اور اس کے آشوب کی تخلیقی تعبیر کا ایک موثر وسیلہ ضرور ہے۔ افسانے اور افسانہ نگار کے رول کا انحصار تبھی بھی صرف سنسنی خیزی پریا کرتب بازی پریا عام قاری کی دل چھپی کا سامان پیدا کرنے پرنہیں رہا۔ اور اب تو فکشن کے دوش بدوش اُنہونے واقعات اور جرائم کی رپورٹنگ سے بھرے ہوئے اخباروں اور نیوز چینلوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ بیالک لحاظ سے Pop-Fiction کی ایک شکل بھی ہے۔ اس صورت حال نے نے افسانہ نگار کے لیے مزید دشواریاں پیدا کردی ہیں۔اپنے افسانے کا نیج اسے حافظے کی زمین سے پھوٹنا ہوا شایداب بہمشکل ہی دکھائی دیتا ہے۔اپنی صورت حال کے سیاق میں خواہ مسعود اشعر ''اینے گھر'' کا حال لکھ رہے ہوں یا آصف فرخی''شہر بیتی'' کا بیان کررہے ہوں، آج کا رشتہ گزرے ہوئے کل کے بجائے آنے والے کل سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ئے انتظار حسین کے حالیہ افسانوں اور دوسری تحریروں میں بھی تیزتر ہوگئی ہے۔ مزاحم کے ایک خاص رویتے اور

مستقبلیت (فیوچرازم) کی ایک لہر نے ،ای لیے، نے افسانے کے ایک ناگز برعضر کی صورت افتیار کرلی ہے۔ خالد جاوید، صدیق عالم، سیدمجمد اشرف کے افسانوں میں کھلا ڈلا سیاسی موقف اپنائے بغیر، اس عضر نے ایک خاص مفہوم اپنایا ہے۔ انفاق سے بیہ تینوں افسانہ نگار ہندستان کے رہنے والے ہیں۔ گر ان کے معروف ہم عصر، ایک اور ہندستانی افسانہ نگار، مشرف عالم ذوقی نے نئے افسانے کی غیر منفسم روایت کے حساب سے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ:

د فات کے دشخو ادب میں ناپید ہیں۔ پرانے و شخط اور کم و بیش دوایت کے حساب سے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ:

د فات کے بنے وجوان قلم کار کہہ کر پیش کیا جارہا ہے ان میں سے جنمیں آج بھی نو جوان قلم کار کہہ کر پیش کیا جارہا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ پچاس نہیں بلکہ ساٹھ سے زیادہ عمرگزار چکے ہیں۔ تادم تحریر میں خود بھی عمر کی بیالیس بہاروں اور بیالیس خزاؤں کا حساب تحریر میں خود بھی عرکی بیالیس بہاروں اور بیالیس خزاؤں کا حساب رخصتی کا پروانہ بھی لے کر آگیا تھا۔ اُردو ادب میں اس سے زیادہ رخصتی کا پروانہ بھی لے کر آگیا تھا۔ اُردو ادب میں اس سے زیادہ تاریکی کا اس کے قبل بھی احساس نہیں ہوا تھا۔

(سه مای آئنده، کراچی، شاره ۲۳ سر۳۵، اکتوبرتا دسمبر۲۰۰۰)

"غانسانے کے قاری اور اس کے معمار، دونوں کو کبھی دیا نت داری کے ساتھ اس مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ محمود ایاز نے اپنے رسالے "سوغات میں تخلیقی استعداد کی اس قط سالی سے تنگ آ کر کہہ دیا تھا کہ ایسے لوگ جو لکھنے کا سلقہ نہیں رکھتے ، انھیں کچھاور کرنا چاہیے۔ خیر بیاتو ایک تربیت یا فتہ قاری کا تاثر تھا اور بیہ مشورہ ایسوں کے لیے تھا جو لکھنے کے عمل کو کاغذ سیاہ کرنے سے زیادہ ایک مقدس فریضے کی ادائیگی کے طور پردیکھتے ہوں۔ مگراب

ذرابی بھی دیکھیے کہ ایک با کمال افسانہ نگار کا موقف اس معاملے میں کیا ہے۔ 'اچھے افسانے آج بھی اچھی تعداد میں لکھے جارہے ہیں اس لحاظ ہے تو صورت حال اطمینان بخش ہے لیکن اچھے افسانوں کے مقابلے میں برے افسانوں کا تناسب آج جتنا زیادہ ہے اتنا پہلے نہیں تھا اور برے افسانے بھی آج جتنے برے لکھے جارہے ہیں اتنے برے بھی نہیں لکھے گئے اور یہ بات اطمینان میں خلل پیدا کرتی ہے'۔' نہیں لکھے گئے اور یہ بات اطمینان میں خلل پیدا کرتی ہے'۔' (نیرمسعود: آج کا افسانہ اور افسانے کا مستقبل کیا ہے؟ افسانے کی تلاش، صمیمی)

رات سے کہانی کے تعلق کی روایت پرانی ہے، کین اب حالت یہ ہے کہ اندھیرے
کی اس فضا میں جہاں تہاں روشن کے پچھ چھینے ہمیں زیادہ دور تک تو نہیں لے جاسکتے۔ یوں
بھی اندھیرا طرح طرح کے وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ سواس خستہ حالی سے نجات کی
صورت کیا ہوگی، سوائے اس کے کہ نیا افسانہ نگار اپنے آپ سے الجھتے رہنے کے علاوہ پیچھے مُرو
کراُردوافسانے کی روایت کے پچھ سبق بھی دو ہرالیا کرے۔ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں
آپنچی؟ اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت آج شاید پہلے سے زیادہ ہے۔

کلیدی خطبه،منٹوسیمنار (نیا اُردوافسانه)، لمز ، لا ہور ، برایریل ۲۰۱۲ء)

میرا جی صدی ایڈیش ۲۰۱۲ء

میرا جی اوران کا نگارخانه

تعارف، ترتیب شیم حنفی

ترتيب

پيش لفظ

- میرا جی اورنئیشعری روایت
  - نئی شاعری کی بنیادیں
- میرا جی صدی کی دہلیزیرِ میراجی

**میرا جی کا نگارخانه** تعارف: سعادت حسن منٹو نگارخانه: دامودر گیت/ ترجمه: میرا جی

## وتی کتاب گھری مطبوعات

#### پیچھے پھرت کہت کبیر کبیر اور دوسر ہے مضامین مجیب رضوی

مجھے مجیب رضوی صاحب کی اس کتاب کود کیچے کر غیر معمولی خوشی ہوئی۔ اس خوشی کا سبب محض رسی نہیں بلکہ یہ واقعہ ہے کہ مشرقی شعریات کا کوئی بھی جائز ہ اردو کے سیاق میں اس وقت تک مکمل نہیں کہا جاسکتا جب تک کہ ہندی شعریات کی آگئی بھی اس میں شامل نہ ہو۔ مجیب رضوی صاحب اس لحاظ سے ایک منفر دحیثیت رکھتے ہیں۔ ہندی طرز احساس اور شعریات پران کی گرفت نے انھیں ایک خاص نظر عطاکی ہے جس سے اردو میں لکھنے والوں کی اکثریت محروم ہے۔ اس کتاب کے مضامین کو پڑھنے کا ہے، اس کتاب کے مضامین کو پڑھنے کا ہے، اس کا کوئی جو اب نہیں۔ کتاب ہراعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔

الم چاررنگاسرورق الله و الكالى سائز ، مجلد الله صفحات: 256 الله قيت: 250رو ي

#### کارنامهٔ مشوق: امتخاب وشرح: محمد سعید محقیق وترتیب:شهپررسول

یے کتاب پہلی بار 1891ء میں شائع ہوئی تھی۔طلبہ کے لیے اس کی افادیت کے پیش نظر دوبارہ شائع کی گئی ہے۔ '' کے ۱۹۴ء کے بعد سے مخصوص سیاسی اور ساجی عوامل کی وجہ سے ار دو پر جوا فقاد پڑی ہے اس کے پیش نظر شاید ذوق ہی نہیں بلکہ دوسر سے شاعروں کے ایسے اشعار کی شرح بھی ضروری ہوتی جائے گی جنھیں' زبان کے اشعار' کہا جا تا ہے۔''

🖈 چاررنگاسرورق 🌣 ڈیمائی سائز بجلد 🌣 صفحات: 232 🌣 قیمت: 150روپے

#### فرہنگ کلام میر ('چراغ ہدایت' کی روشن میں )

#### تحقیق وترتیب: ڈاکٹرعبدالرشید

'' کلام میرکی تفہیم وتعبیر میں عبدالرشید صاحب کی بیتالیف ایک بنیادی اور اہم ماخذ کا کام دے گی۔ اہلِ نظران کے اس وقیع کارنا ہے کی داد دیں گے اور بیا کتاب میریات کے سرمائے میں ایک مفید اور معنی خیز اضافے کے طور پر دیکھی جائے گی۔'' پروفیسر شمیم خفی

﴿ چِهاررنگاسرورق ﴿ وْ يُمانَى سائز ، مُجلّد ﴿ صفحات: 400 ﴿ قيمت: 250روپِ

#### **دل ودانش** کرشاسوبت خطیدلی:عبدالمغنی

ہندی کی معروف فکشن کارکرشاسوبی کا ناول'دل ودائش'جودتی کتاب گھرنے جوں کا توں خط بدلی کے ساتھ چھاپا ہے، اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ 1947ء سے پہلے کی دتی یعنی شاہجہان آباد کا ایک انتہائی دلچیپ لسانی اور تہذیبی مرقع ہے۔ اس سے بہت پہلے احمد علی نے بھی ایک ناول انگریزی میں Twilight in Delhi لکھا تھا جو بعد میں 'دتی کی شام' کے نام سے اُردو میں بھی شائع ہوا تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہ ناول دہلوی مسلم گھرانے پر مرکوز تھا اور کرشا سوبی کا دل و دائش' ایک دہلوی ہندو گھرانے پر مرکوز ہے۔ لیکن کسی طرح کی ہندو مسلم خانہ بندی نہ اس ناول میں تعلی کو رفتی اور تہذیبی زندگی میں اور اس کے جغرافیا کی خدو خال میں میں ہے بلکہ تقسیم کے بعد کی دتی کی لسانی اور تہذیبی زندگی میں اور اس کے جغرافیا کی خدو خال میں میں اور ملک کی سرحد کے اندر کے اور سرحد کے پار کے لوگوں کی آ واجابی سے جو تبدیلی آئی ، اس کے تناظر میں یہ ناول عمر رسیدہ ناول نگار کرشا سوبی نے اپنی تمام تر نوطلجیائی قوت کے ساتھ اس طرح ہمارے سامنے لاکر رکھا ہے کہ اے میں بہلے کے شاہجہان آباد کی ایک مستند تہذیبی و ستاویز کا درجہ حاصل ہوگیا ہے۔

اسلم پرویز، ایڈیٹر آردوادب'

الله جاررنگاسرورق الله و الله المائز ، مجلد الله عضات: 296 الله قیمت: 300روپ

#### فسانه وشعر کا مجلاوا مش الحق عثانی

#### تحریریں اسلم پرویز

ڈاکٹراسلم پرویز کہندشق لکھنے والے ہیں۔ جواہر لال نہرویو نیورٹی میں مقبول استاد اور مشہور تنقیدی و تحقیقی مقالوں
کے مصنف ہونے کے علاوہ کوئی چودہ پندرہ ہرس سے انجمن ترقی اُردو (ہند) کے رسالہ 'اُردو ادب' کے مدیر ک
حیثیت سے بھی وہ اُردود نیا میں معروف ہیں۔ پیش نظر کتاب 'تحریریں' ان کے ایسے متفرق مضامین پر مشمل ہے
جن میں دکن کے محمد قلی قطب شاہ اور ملا وجہی سے لے کردائح اور ان کے بعد تک کے مشاہیر ادب کے کارنا مے
جن میں دکن کے محمد قلی قطب شاہ اور ملا وجہی سے لے کردائح اور ان کے بعد تک کے مشاہیر ادب کے کارنا مے
زیر بحث آگئے ہیں۔ یہاں شاکر ناجی ، میر تقی میر ، سود آ، مصحفی وانش ، سرشار ، ظفر اور دائے بھی ہیں اور آ غاحش ، خواجہ
حسن نظامی ، امتیاز علی تاج اور جمیل الدین عالی بھی۔ طلبہ اور اسا تذہ اُردوادب کے علاوہ اُردو شعروادب سے
دلیجی رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب شکھے ہوئے اسلوب نگارش کی وجہ سے بھی دلیس ہوگی۔
میٹ چہاررنگا سرورق ہم ڈو محمائی سائز ، مجلد

### فهرست كتب مطبع نول كشور

FIAGY

#### مرتبین: چندر شیکھر ر عبدالرشید

کی زبان کا دامن کتناوسیج ہے اس کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ کی خاص مدت میں اس میں کتنی اور کیسی کتا ہیں شائع ہوئیں۔ پیش نظر فہرست میں ۱۸۵۸ء ہے ۱۸۹۹ء تک دو ہزار ہے زیادہ نول کشور کی مطبوعہ کتب کا اندراج ہے اور اشاریہ کتب اور اشاریہ مصنفین کا اضافہ مزید کیا گیا ہے، اور مرتبین کے مطابق اس کی تدوین میں نول کشور کی انگریزی میں شائع کردہ کیٹیلاگ (1911ء) ہے بھی مدد لی گئی ہے۔ بعض بعض کتا بول اور مصنفوں کے ناموں کے بیش مت کردہ کیٹیلاگ (1911ء) ہے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں متذکرہ مدت میں اُردوکی تیز رفتاری اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔

مدت میں اُردوکی تیز رفتاری اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔

میں گیروں کے ناموں کے بیش سائز، مجلد میں صفحات: 512 میں میں حوث کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں متذکرہ میں میں اُردوکی تیز رفتاری اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔

میں ہور کی تیز رفتاری اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔

میں میں کور کی تیز رفتاری اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔

#### حبیب تنویر کارنگ منج مرتبه:مسعودالحق

یہ کتاب حبیب تنویر کی شخصیت اور ان کے فن کے بارے میں مضامین پرمشمل ہے جو ان کے دوستوں اور ساتھیوں نے لکھے ہیں۔ان دوستوں اور ساتھیوں کے نام ہیں:

ایم کے رینا، جاوید ملک، پرستا، سدھنوادیش پانڈے، شانتا گو کھلے، سدانند مینن، سلیم عارف، شمع زیدی، روزی، راجیوسیشی، انجم کثیال، راہل ورما/ دیپتی گیتا، نینسی وینڈر ہولڈ، سبیل ہاشی، نندتا داس، شیم خفی، سیدمحدمہدی، زبیر رضوی، بھارت رتن بھارگو، جاوید صدیقی، انیس اعظمی، اقبال مجید، اقبال مسعود، حبیب احمداور ناتھی رام بھٹ۔ میں چہار رنگا سرورق میں صفحات 272 میڈ بھائی سائز، مجلد کی قیمت: 160 روپے

# منوصدى المريش



ا ما مات بر آب کی برا ترات می المات الرات اسات بر آب کی ال وجه سے می المرات الرات میں را المرات الم



